بسم الله الرحمن الرحيم السول الله الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى ألك واصحابك يا حبيب الله جمله حقوق بحق مصنف محفوظ بين

نام كتاب ـــ حكومت رسول الله صبي لالد حب دمع كي

مصنف \_\_\_\_\_مفتى محمد ماشم خان العطارى المدنى مظله العالى

قیمت۔۔۔۔۔ روپے

اشاعتِ اول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ربيج النور 1435 هـ، جنوري 2014 م

ناش ــــمكتبه امام اهلسنت، لاهور

فون:0332-9292026

اصالتِ کل ،امامتِ کل ،سیادتِ کل، امارتِ کل عکومتِ کل، ولایتِ کل خداکے یہال تمہارے لئے

حکومٹ رسول الله پیپه کی

مصنف مفتی محمد ماشم خان العطاری المدنی مظلمالعالی

مكتبه امام اهلسنت، لاهور فون:9292026-0332 حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

#### ٩٤٠٥٥

| صفحهبر | مضمون                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 11     | مقدمه:اختیارات مصطفی اورعقیدهٔ اهل سنت                                     |
| 25     | بابِ اول :اختيارات تشريعيه                                                 |
| 26     | فصل اول:                                                                   |
| 26     | روزے کا کفارہ معاف فرمادیا۔                                                |
| 27     | صرف دونمازیں پڑھنے کی اجازت۔                                               |
| 28     | يهي رخصت حضرت فضاله كوعطا فرمائي _                                         |
| 28     | بعض لوگوں کوز کو قاور جہاد میں رخصت <sub>–</sub>                           |
| 29     | چیرماه کی <mark>بکری کی قربانی ج</mark> ائز فرمادی۔                        |
| 30     | عقبہ بن عامر رضی (للہ نعالی مونہ کے لئے بھی چیه ماہ کی بکری کی قربانی جائز |
|        | فرمادی۔                                                                    |
| 31     | ام عطيبه رضي لالله نعالي تعنها <b>كونو حه كي اجازت _</b>                   |
| 32     | يهي اجازت خوله بنتِ حكيم رضي (لله مَعالي تعنه) كوبھي _                     |
| 33     | يهي اجازت اساء بنت يزيد رضى (لله ئعالى معنه) وبھى _                        |
| 33     | يهي اجازت ايك بره هيا كوبھي عطا فرمائي۔                                    |
| 34     | وفاتِ شوہر کے سوگ کو صرف تین دن فرمادیا۔                                   |
| 35     | سورت سکھانے کومہر فر مادیا۔                                                |
| 37     | خزىميە رضى لالله ئعلابي تنعنه كى ان دىكىھى گواہى قبول _                    |
| 38     | خزیمہ رضی (للہ نعالی محنہ کی <b>گواہی دوم دول کے برابر</b> ۔               |
| 38     | سالم رضی (لله نعالی معنہ کے لئے جوانی میں رضاعت۔                           |

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

حکومت رسول الله صلی الله عليه وسلم کی

#### اجمالي فهرست

**مقدمه**: صفح

اختيارات مصطفیٰ اورعقيدهُ اہل سنت

#### الباب الاول:

سرور کا تنات صلی (للہ نعالی تعلیہ دسلم کے اختیاراتِ تشریعیہ کے بارے میں احادیث مارکہ۔

#### نصل اول:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں سرورِ کا ئنات صلی لالد نعالی تعلیہ دسلم نے کسی ایک کو یا چندلوگوں کو حکم عام سے سنٹنی فرمادیا۔

#### فصل ثاني:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں حکم کی نسبت سرورِ کا تنات صلی لالد نعالی تعلیہ درسے کی طرف ہے کہ آپ صلی لالد نعالی تعلیہ درسلے نے کسی چیز کوفرض یا حرام فرمادیا۔53

#### فصل ثالث:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ تھم کی تبدیلی حضور صلی (للہ نعالی تحلیہ درملی کی مرضی پر موقوف تھی ، مگر تھم تبدیل نہ فر مایا۔

### الباب الثاني:

سرور کا کنات صلی لالہ نعالی تھلبہ دسلم کے اختیاراتِ تکویذیہ کے بارے میں احادیث مبارکہ۔

| 0  | عكومت رسول الله صلى الله عليه وملم كي                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | مدینه منوره کوحرم بنایا -                                                               |
| 56 | حضرت ابو ہر ریر ہ درضی (للہ نعالی تعنہ کاعقبیرہ۔                                        |
| 56 | پھر حضرت عباس رضی (للہ مَعالیٰ معند کے کہنے پراذخر گھاس کا حرم سے استثناء               |
|    | فرماديا_                                                                                |
| 57 | رسول الله معالى تعالى تعليه رسلم نے بقیع كوحرم بناديا۔                                  |
| 58 | وضوحضور صدبي لالله نعالى تنعلبه رسلم نے فرض فرمایا۔                                     |
| 59 | فصل ثالث:                                                                               |
| 59 | ہاں فر مادیتے تو حج ہرسال فرض ہوجا تا۔                                                  |
| 59 | نمازعشاءكومؤخر نهفر مايا-                                                               |
| 60 | مسواک کوفرض فرمادیتے اگر چاہتے۔                                                         |
| 60 | ہر نماز <mark>کے وقت تازہ وض</mark> وفرض فر مادیتے اگر جاہتے۔                           |
| 61 | ہرنماز کے وقت خوشبولگا نافرض فر مادیتے اگر جاہتے۔                                       |
| 63 | باب دوم:اختیارات تکوینیه                                                                |
| 64 | چا ند کود و <sup>م</sup> کڑ بے فر مادیا۔                                                |
| 64 | اشاره جدهر چانداُ دهر_                                                                  |
| 67 | سورج روک دیا۔                                                                           |
| 67 | سورج بليثاديا_                                                                          |
| 70 | با دلول پر حکومت _                                                                      |
| 71 | بارش پرحکومت۔<br>انگلی کا اٹھانا اور بادلوں کا آنا۔<br>انگلیوں سے پانی کے چشمے بہادیئے۔ |
| 73 | انگلی کا ٹھانا اور با دلوں کا آنا۔                                                      |
| 73 | انگلیوں سے پانی کے چشمے بہادیئے۔                                                        |

|    | حكومت رسول الله صلى الله عليه وللم كي                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 39 | ریشی کپڑا پہننے کی اجازت عطافر مادی۔                                   |
| 40 | حالتِ جنابت میں دخولِ مسجد کی اجازت۔                                   |
| 40 | یمی اجازت از واج مطهرات اور بتول زهرا رضی (لله نعالی محنی کو بھی عطا   |
|    | فردی۔                                                                  |
| 40 | سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت۔                                        |
| 42 | سراقه بن ما لک کوئنگن پہننے کی اجازت۔                                  |
| 43 | حضرت علی رضی (لله نعالی ٔ عنه کو اجازت عطافر مائی که اپنے بیٹے کی کنیت |
|    | ا بوالقاسم رهيس _                                                      |
| 44 | غیرحاضری کے باوجود مال غنیمت میں سے حصہ عطافر مایا۔                    |
| 45 | حضرت معاذبن جبل رضى (لله مَعالى تعه كوخاص رخصت _                       |
| 46 | حضرت حبان بن منقذ کوخاص رخصت _                                         |
| 47 | عصر کے بعد دور کعت کی رخصت _                                           |
| 49 | ج میں خاص شرط کی اجازت <sub>-</sub>                                    |
| 50 | دوسرا نکاح منع فرمادیا ـ                                               |
| 52 | سوائے ابو بکرصدیق کے دروازے کے۔                                        |
| 53 | فصلِ ثانی:                                                             |
| 53 | اگر کوئی ما تکنے والا ما نگتا تو۔                                      |
| 53 | گھوڑ وں اورغلاموں کی زکوۃ معاف فرمادی۔                                 |
| 54 | یتیم اورعورت کی حق تلفی کوحرام فر مایا ـ                               |
| 54 | شراب،مردار،خنز براور بتوں کا بیچناحرام فرمایا۔                         |
| 55 | زنا كوحرام فرماديا_                                                    |

|     | حكومت رسول التُدصلي الله عليه وِسلم كي                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 94  | صحابی نے جنت مانگ کی۔                                                |
| 98  | ما لکِ جنت۔                                                          |
| 99  | تیرے لیے جنت میں درخت۔                                               |
| 99  | الله ورسول سورجل و صدی لاله نعالی تحلبه رسلم نے غنی کر دیا           |
| 100 | حا فظه عطا فرمایا ـ                                                  |
| 100 | حلم، ہیبت،شجاعت اور کرم عطافر مادیا۔                                 |
| 101 | جوچاہے مانگ۔                                                         |
| 105 | تونے بہت تھوڑ اما نگا۔                                               |
| 106 | اونٹ کی فریا درسی فرمائی۔                                            |
| 109 | ہرنی کی فریا دری ۔                                                   |
| 111 | اونٹ پر <mark>حکومت۔</mark>                                          |
| 111 | گوه کی گواہی۔                                                        |
| 113 | بکریاں سجدے میں۔                                                     |
| 114 | اونٹ سجدے میں۔                                                       |
| 114 | گھوڑاز مین میں دھنس گیا۔                                             |
| 115 | اچا نک شیرآیا۔                                                       |
| 116 | سب کے فریا درس۔                                                      |
| 118 | مست اونٹ _                                                           |
| 119 | کبری کے بازونے کلام کیا۔<br>ام معبد کی بکری۔<br>تمام شکر سیر ہو گیا۔ |
| 120 | ام معبد کی بکری۔                                                     |
| 122 | تمام کشکرسیر ہو گیا۔                                                 |

|    | ' حكومت رسول الله صلى الله عليه وللم كل                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 76 | کوچ کرنے تک۔                                                              |
| 76 | مثک کی خوشبو۔                                                             |
| 77 | پانی پر حکومت۔                                                            |
| 78 | تھوڑ اسا حلوہ اور تین سوآ دمی ۔                                           |
| 80 | بیاری بھی دور ،خوشبو بھی عطا۔                                             |
| 81 | آ نکھ عطا فرمادی۔                                                         |
| 83 | بصارت عطافر مادی۔                                                         |
| 83 | دکھتی آئکھ ٹھیک فر مادی۔                                                  |
| 84 | كثاباته جوڙ ديا۔                                                          |
| 85 | ٹوٹی پیڈلی کمیح میں درست فر مادی۔                                         |
| 85 | سلمه بن اکوع کی پیڈلی بھی درست فر مادی۔                                   |
| 86 | نابینا آنکھوں کودکھانے والے، بہرے کا نوں کوسنانے والے اور ٹیڑھی زبانوں کو |
|    | سیدها کرنے والے۔                                                          |
| 87 | ہر شم کی تنجیاں دی گئیں۔                                                  |
| 87 | قاسم نعمت صلى رلاله عليه وركه رسلم                                        |
| 87 | خزانے لٹانے والے صلی لالد علیہ دلالہ درسم                                 |
| 88 | ز مین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔                                        |
| 89 | اگر جا ہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔                                |
| 90 | اگرخاموش رہتے تو۔                                                         |
| 90 | دوده کاایک پیاله اور تمام اصحاب صفه ۱                                     |
| 93 | دودھ کاایک پیالہ اور تمام اصحاب صفہ۔<br>تھجوریں ہی تھجوریں۔               |

| 10  | مكومت رسول الله صلى الله عليه وملم كي                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 148 | عزت حضور صلی (لله نعالی تعلیه درملے کے ہاتھ میں ہوگی۔ |
| 149 | رسول الله صلى (لله مَعالى معليه دسلم حاشر بين _       |
| 151 | تم سفينه هو-                                          |
| 152 | تخفيح استطاعت نه ہو۔                                  |
| 153 | آج رات ہوا چلے گی ۔                                   |
| 153 | تواپیابی ہوجا۔                                        |
| 154 | جب بھی کوئی شے تنی حفظ کرلی۔                          |
| 155 | مرتے دم تک شکایت نہ ہوئی۔                             |
| 155 | پا گل عقل مند ہو گیا۔                                 |
| 156 | سینے پر ہاتھ پھیراتو۔                                 |
| 157 | شفا، جو <mark>انی ، نیکی اور شها</mark> دت _          |
| 157 | اس کی عقل عا <mark>م لوگوں کی سی نہیں ۔</mark>        |
| 159 | ہاتھ درست ہو گئے۔                                     |
| 160 | میں گواہی دیتی ہوں۔                                   |
| 161 | صرف اشارے ہے۔                                         |
| 167 | ماخذو مراجع                                           |

|     | حكومت رسول الله صلى الله عليه رسلم كي                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 123 | پہاڑ وں اور درختوں پر حکومت <sub>۔</sub>                               |
| 124 | ز مین کے ما لک اللہ ورسول ہیں۔                                         |
| 124 | ز مین برحکومت _                                                        |
| 127 | کھجوروں پرحکومت۔                                                       |
| 128 | یچ روں اور کھانے پر حکومت۔                                             |
| 132 | بکری زنده ہوگئی۔                                                       |
| 133 | حضرت جابر کے بیٹوں کوزندہ فرمایا۔                                      |
| 134 | بچی کوزنده فر مادیا۔                                                   |
| 135 | یہاڑ وں برحکومت۔                                                       |
| 135 | درختوں پر حکومت۔                                                       |
| 137 | درخت قدمول میں۔                                                        |
| 138 | درخت کا آنااور جانا ۔                                                  |
| 139 | تحجور کے خوشہ پر حکومت۔                                                |
| 140 | کھجور کے تنے پر حکومت۔                                                 |
| 140 | ما لک جنت نے جنت کا اختیار دے دیا۔                                     |
| 141 | درخت اور پھر سجدے میں۔                                                 |
| 144 | لکڑی تلوار بن گئی۔                                                     |
| 145 | سر دی پر حکومت ۔                                                       |
| 145 | گرمی سر دی پرحکومت ۔<br>ابوطالب کے عذاب میں کمی کر دی۔<br>سمب میں سے س |
| 146 | ابوطالبِ کےعذاب میں کمی کردی۔                                          |
| 147 | تیرا پییط بھی در دنہیں کرےگا۔                                          |

یہاں انکہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی (لا تعالیٰ بعد درم نے بل طلوع آ فتاب اسلام زید بن حارثہ رضی (لا تعالیٰ حدی کو ترید کر آ زاد فرمایا اور متعنی (لے پالک بیٹا) بنایا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ معنیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ بعد درم کی بھو بھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی (لا تعالیٰ بعد درم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بعد سے نکاح کا پیغام دیا، اول تو راضی ہو کیں اس گمان سے کہ حضور اپنے گئے خواستدگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ بعد بے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یارسول اللہ! میں حضور کی بھو بھی کی بیٹی ہوں ایسے خص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن کی بیٹی ہوں ایسے خص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن کریں اسے سن کر جو اور نکاح ہوگیا۔

(الجامع لاحكام القرآن(امام قرطبي )ج 14،ص165،دارالكتاب العربي، بيروت)☆(الدرالمنثور،ج 6 ،ص537.638،داراحياء التراث العربي ،بيروت )

ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزدہ کی طرف سے فرض نہیں کہ فلال سے نکاح پرخواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفونہ ہوخصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کوا کب ٹریا سے بھی بلند وبالاتر ہو، بایں ہمہا پنے حبیب صلی (لاسند اللہ ملائے علیہ درمع کا دیا ہوا بیام نہ ماننے پر رب العزق ہی جلائے نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرضِ اللہ کے ترک پر فرمائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقد س بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات مہمیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہوگئی مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا ہو ان کے طروہ ہوجائے گا دیکھورسول کے تکم دینے سے کام فرض ہوجا تا ہے دو مانے کا صریح گراہ ہوجائے گا دیکھورسول کے تکم دینے سے کام فرض ہوجا تا ہے وجواند کا میں reated with pdf Eactory trial version www. pdff actory com

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى ألك واصحابك يا حبيب الله

## مُعْتَلُّمْتُهُ

## اختيارات مصطفى اورعقيدة اهل سنت

اختیارات کی دوشمیں ہیں:

#### (1)تشریعیه:

لعنى سى فعل كوفرض ياحرام ياواجب يامكروه يامستحب يامباح كردينا\_

### (2)**تكوينيه**:

جبیها که زنده کرنا، مارنا،کسی کی حاجت بوری کردینا،کسی سے مصیبت دورکر دیناوغیره وغیره ۔

اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قتم کے اختیارات اپنے محبوب کریم صلی لالہ نعالیٰ تعالیٰ درم کوعطا فرمائے ہیں۔

#### تشریعی اختیارات:

تشریعی اختیارات کی پھر دوصورتیں ہیں:

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ...

للصائم، ج 2، ص 430,410، دارالمعرفة ، بيروت ) للإرسنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، ج 2، ص 436، دارالمعرفة ، بيروت ) للإرالسنن الكبرى ، كتاب الصيام، باب كفارة من اللي الهله في نهار رمضان، ج 4، ص 221,222، دارصادر ، بيروت)

حکم عام یہ ہے کہ جو شخص قصداً روزہ توڑ بے تواس پرلازم ہے کہ یا تووہ غلام آزاد کرے یا پھردومہینے روزے رکھے یا پھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ،کیکن حضور صلی (للہ علبہ دملم نے اس حکم سے ان کومشنی کردیا۔

مسندامام احمر مین بسندِ ثقات رجال صحیح مسلم ہے ((ثَنَامُحَمَّ لُدُنُ جَعْفَرَ ثَنَا شُعْمَ اللّٰهُ مَالُ بَعْ أَنَّهُ اتَّ اللّٰهُ عَلَى فَتُهُ اللّٰهُ عَلَى فَتُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى فَتُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى فَتُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى فَتُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى فَقَبِلَ ذَلِكَ اللّٰهُ عَلَى فَلَيْ صَلَّو اللّٰهُ عَلَى فَقَبِلَ ذَلِكَ اللّٰهُ عَلَى فَلَهُ اللّٰهُ عَلَى فَقَبِلَ ذَلِكَ اللّٰهُ عَلَى فَلَهُ اللّٰهُ عَلَى فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى

(مسند احمد بن حنبل، حديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 25، المكتب الاسلامي ، بيروت)

بوری امت کے لیے تھم یہ ہے کہ روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، مگر نبی مختار صلح اللہ نعالی تعلقہ دسلم نے اس شخص کواس تھکم عام سے مشتنی فرمادیا۔

امام احد قسطلانی رحمهٔ (لله علبه مواجب لدنیه شریف میں فرماتے ہیں 'مسن

خصائصه صلى (لله مَعالَىٰ عليه وسلم انه كان صلى (لله مَعالىٰ عليه وسلم يخص من شاء بما شاء من الاحكام "سيرعالم صلى (لله مَعالىٰ عوليه وسلم كخصائص كريمه سے محكم حضور شريعت كے عام احكام سے جسے جائے مستلی فرما دیتے۔

(المواسب اللدنية المقصد الرابع اج2، ص689 المكتب الاسلامي ابيروت)

اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھاایک مباح وجائز امرتھا، ولہذا ائمہ دین خداورسول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اقوی ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے جسیسا کہ میزان الشریعۃ الکبری کے حوالے سے آگے آر ہاہے۔

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه و تلم کی

صحاح سته اوردیگر کتب احادیث میں ابو ہر برہ ورضی لالہ معلاج سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرع ض کی: یارسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزد کی کی ۔ فرمایا: غلام آزاد کرسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: لگا تار دومہینے کے روز بے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، استے میں کھجوریں خدمت اقدس میں لائی گئیں، حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کرد ہے، عرض کی: اپنے خدمت اقدس میں لائی گئیں، حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کرد ہے، عرض کی: اپنے مسئول کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: اپنے مائی لائم عربی درنے میں کوئی گھر ہمارے برابرمختاج نہیں ((فَ ضَدِ حِک اللّٰہ عَلَیْ دَنَمُ وَ مَنْ لائم عَلَیْ دَنَمُ وَ اَلَ اَذَھَ بُ فَا صَعْ لائم مَالِ کَ فَا اللّٰہ عَلَیْ دَنَمُ وَ اللّٰہ عَلَیْ دَنَمُ وَ اللّٰ کَ کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے ، اور فرمایا: جاا ہے گھر والوں کو کھلا دے۔

(صحیح البخاری ، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان الغ ، ج 1، ص 259، قدیمی کتب خانه، کراچی ) % (صحیح البخاری ، کتاب الهبة، باب اذا و هب هبة الغ ، ج 1، ص 354، قدیمی کتب خانه ، کراچی) % (صحیح مسلم ، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار الغ ، ج 1، ص 314، قدیمی کتب خانه ، کراچی) % (سنن الترمذی ، کتاب الصوم ، باب ماجاء فی کفارة الفطر الغ ، ج 2، ص 175، قدیمی کتب خانه ، کراچی ) % (سنن ابی داود ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی اهله فی رمضان ، ج 1، ص 325 ، آفتاب عالم پریس ، لا بور ) % (سنن ابن ماجة ، ابواب ماجاء فی المیام ، باب ماجاء فی کفارة من افطر الغ ، ص 121 ، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی ماجاء فی المیام ، باب ماجاء فی کتاب المیام ، باب الذی یقع علی امرأته فی شهر رمضان ، ج 1، ص 343,344 ، المیام ، باب القبلة بالداره می ، بیروت ) % (مسند الداره می میاب الصیام ، باب الذی یقع علی امرأته فی شهر رمضان ، ج 1، ص 343,344 ، باب القبلة باب القبلة ، کاب الصیام ، باب القبلة باب

مَا شَاءَ "ترجمه: نبي مكرم صلى (لله معالى تعليه وسلم كواختيار سے كه عام حكمول سے جوچا ہيں خاص فرمادیں۔

(شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، فصل في نهى النساء عن النياحة، ج 1، ص304، قديمي كتب خانه، كراچي)

ماشير سندى على سنن نسائى مين بي مين مين مين من التر حيص حَاص فِي أم عَطِيَّة وللشارع أن يخص من يَشَاء "ترجمه: بيرخصت خاص طور برام عطيه رضي (لله نعالي ا عنها کے لئے ہے اور نبی کریم صلی لاللہ معالی تعلیہ دسلے کو اختیار ہے کہ جس کو حیا ہیں کسی حکم سے خاص فرمادیں۔

(حاشيه سندي على سنن نسائي ،ج7،ص149،المطبوعات الاسلاميه،حلب) علامعلى قارى رحمة الله على فرمات بين: "عَدَّ أَئِمَّتُنَا مِنُ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنَّهُ يَخُصُّ مَنُ شَاء بِمَا شَاء ، كَجَعُلِهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ بشَهَادَتين "ترجمه: اتمه كرام في حضورني كريم صلى الله نعالي تعليه وسلم ك خصائص مين سے شار کیا ہے کہ حضور صلی (لله نعالی تعلیہ درمرجس کے لیے جو جا ہیں خاص فر مادیں جسیا كه حضرت خزيمه بن ثابت رضى الله معالى تعنه كى شهادت كودوك قائم مقام بناديا ـ

(مرقاة المفاتيح،باب السجود وفضله،ج2،ص723،دارالفكر،بيروت)

(2) کسی چیز کے حلال وحرام ہونے کی نسبت اپنی طرف کرنا۔جیسا کہ اللہ تعالى فقرآن مجيد ميس ارشا وفرما يا ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْم الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لروان سے جوايمان بيس لاتے اورنہ پچھلے دن یر ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول محرصلي (للد نعالي تحليه وسلم في \_\_\_ (پ10، سورة التوبه، آيت 29) صحیحین میں جابر بن عبداللہ رضی (لله معالی تعنها سے ہے انہوں نے سال فتح

علامه زرقاني في شرح مين برهايا "مِن الاحكام وغيرها "كيحها حكام بى کی خصوصیت نہیں حضور صدی (للد عالی محلیہ وسلم جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

(شرح الزرقاني على المواسب اللدنيه ،المقصد الرابع،ج5،س322،دارالمعرفة ،بيروت) امام جليل جلال الدين سيوطى رحمة (لله عليه في خصائص الكبر ى شريف مين ايك باب وضع فرمايا 'أباب الحُتِصَاصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بأنَّهُ يخص من شَاءَ بما شَاءَ من الأُحكام "باباس بيان كاكماص نبي صلى الله نعالى تعليه وسركويه منصب حاصل ہے کہ جسے جا ہیں جس حکم سے جا ہیں خاص فر مادیں۔

(الخصائص الكبرى ،ج2،ص262، مركز البلسنت، گجرات المهند) آپ رحمة (لالم عليه "انموذج اللبيب"، ميل فرمات بين "ويخص من شاء بما شاء من الأحكام كجعله شهادة خُزيمة بشهادة رجلين "ترجمه:حفور صلى الله نعالى تعلبه وسلم جسے جا ہیں جس تھم کے ساتھ خاص فر ماویں جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی لالد نعالی تھنا کی گواہی ووآ دمیوں کے قائم مقام کردی۔

(انموذج اللبيب في خصائص الحبيب،ج1،ص207،وزارةالاعلام،جده) ارشادالسارى شرح مي بخارى ميل بي محدوصية له لاتكون لغيره اذكان له صلى الله تعالي عليه وسلم ان يخص من شاء بما شاء من الاحكام "ترجمه: نبی صلی (لله معالی تحلبه رسلر نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو مجشی ( که جیر ماہ کی بکری کی قربانی ان کے لئے جائز فرمادی) جس میں دوسرے کا حصہ پیں،اس لئے کہ نبی صلی (للہ عَالیٰ عدر رواح کواختیارتھا کہ جسے جاہیں جس علم سے جاہیں خاص فر مادیں۔

(ارشاد الساري شرح صحيح البخاري، كتاب العيدين ،ج2،ص657، دارالكتب العلمية، بيروت) علامنووى رحمة الله عليه فرمات بين وليلشَّارِع أَنْ يَخُصَّ مِنَ الْعُمُومِ

ميں رسول الله صلى لا منالى تعلى تعلى درم كوفر ماتے سنا (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَاللَّمْ عَلَى مَا الله اوراس كے رسول في حرام كرديا شراب اورم دارا ورسوئراً وربتوں كا بيخا۔

صحیحین میں ہے ابو ہریرہ ورضی لالد تعالیٰ حد نے فرمایا ((حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَی لالهُ عَلَی عَشَرَ مِیلًا حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِمَّی)) لالهُ عَدْمِ رَسُولُ اللّهُ عَدْمَ وَمَا بَدْنَ مَا بَدْنَ كَا بَدْنَ كَا بَدْنَ عَلَی اللّهُ عَالَیْ عَشَرَ مِیلًا حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِمَّی)) تمام مدین طیبہ کورسول الله صلی لاله تعالیٰ محلب درم کے حرم کردیا اور اس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ ودر خت کولوگوں کے تصرف سے اپنی جمایت میں لے لیا۔

(صحيح البخارى ، فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ج1، ص 251، قديمي كتب خانه، كراچي) أثر صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ج1، ص 442، قديمي كتب خانه، كراچي) أثر (مسند احمد بن حنبل ، عن ابي بريرة رضى الله عنه، ج 2، ص 487، المكتب الاسلامي ، بيروت) مبيروت كثر المصنف لعبد الرزاق، كتاب حرمة المدينة، ج9، ص 260، المجلس العلمي، بيروت)

امام عارف بالله سيرعبدالوماب شعرائى رضى لله نعالى عنه فرمات بين "كان المحق تعالى جعل له على لالله عكير رَمَعُ ان يشرع من قبل نفسه ماشاء كما فى حديث تحريم شجر مكة فان عمّه العباس رضى لاله نعالى عنه لما قال له يارسول الله الا الاذخر فقال عمّه لله عَشِر رَمَعُ الا الاذخر ولو ان الله تعالى لم يجعل له ان يشرع من قبل نفسه لم يتجرّأ عَلَى لالله عَشِر رَمَعُ ان يستثنى شيئامما حرمه الله تعالى "لعن الله رب العزت جل جلاله نے نبی صلى لاله نعالى ولا منالى ويمنصب ويا تها كم شريعت ميں جو هم على على ابنى طرف سے مقرر فرماديں جس طرح حرم مكه ك نباتات كوحرام فرمانے كى حديث ميں سے كه جب حضور نے وہال كى گھاس وغيره نباتات كوحرام فرمانے كى حديث ميں سے كه جب حضور نے وہال كى گھاس وغيره

عکومت رسول الله صلى الله عليه وسلم کی

کاٹے سے ممانعت فرمائی حضور کے چپا حضرت عباس رضی لالہ معالی عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ اوخرکواس حکم سے نکال دیجئے۔ فرمایا: اچھا نکال دی، اس کا کا ٹنا جائز کردیا۔ اگر اللہ سبحانہ نے حضور کو بیر تبدنہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جوشر بعت چاہیں مقرر فرمائیں تو حضور ہرگز جرائت نہ فرماتے کہ جو چیز خدا نے حرام کی اس میں سے پچھ مستنی فرمادیں۔

(ميزان الشريعة الكبرى، فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ،ج 1،ص60، دارالكتب العلمية، بيروت)

امام عارف بالله سيدعبدالوماب شعراني فدي سره الرباني ميزان الشريعة الكبراي باب الوضومين حضرت سيدي على خواص رضى الله معالى تعند سيفل فرمات بين 'كسان الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى فن من اكثر الائمة ادباً مع الله تعالى ولذلك لم يجعل النية فرضا وسمى الوتر واجبأ لكونهما ثبتا بالسنة لابالكتاب فقصد بذلك تمييز مافرضه الله تعالى وتمييز ما او جبه رسول الله صلى الله علبه وملح فان مافرضه الله تعالىٰ اشد مما فرضه رسول الله صِّلى الله عَشِر رَسَلَمَ من ذات نفسه حين حيّره الله تعالى ان يو جب ماشاء او لايو جب "ترجمه: امام الوحنيفه رضي الله علالى معنان اكابرائمه ميں ہيں جن كا دب الله مزدجہ كے ساتھ بنسبت اورائمه كے زائد ہے اسی واسطے انہوں نے وضو میں نیت کوفرض نہ کیا اور وتر کا نام واجب رکھا کہ بیہ دونوں سنت سے ثابت ہیں نہ کہ قرآن عظیم سے ، توامام نے ان احکام سے بیارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی لالہ معالیٰ علیہ دسم کے فرض میں فرق وتمیز کردیں اس کئے کہ خدا کا فرض کیا ہوااس سے زیادہ مؤ کد ہے جسے رسول اللہ صلی لاللہ معالیٰ تعلیہ درام نے خودا پنی طرف سے فرض کردیا جبکہ الله عزد بین نے حضور کوا ختیار دے دیا تھا کہ جس بات کوچا ہیں واجب کردیں جسے نہ چاہیں نہ کریں۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

حكومت رسول الله صلى الله عليه وَملم كل في السينة الله عليه وَملم كل السينة الله عليه وَملم كل السينة الله الله عليه وَملم كل

شیخ محقق اشعة اللمعات شرح مشکوة میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں'' است کامر مفوض ہود ہوں صنی لاللہ عکمیہ وقول صحیح کے مطابق احکام حضور پرنور صلی لاللہ معالی محلیہ دسم کے سپر دیتھے۔

(اشعه اللمعات ،باب الاضحية، الفصل الاول،ج1،ص609،مكتبه نوريه رضويه،سكهر)

#### تكويني اختيارات:

اسى طرح تكوينى اختيارات بهى الله تعالى نے اپنے محبوب صلى الله تعالى به درمع كوعطافر مائے بيں - الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے ﴿ وَ مَا نَفَ مُوا إِلَّا أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ نَ فَضُلِهِ ﴾ ترجمہ: منافقوں كو يہى برالگا كم الله اوراس كرسول نے انہيں اپنے فضل سے غنى كرديا ۔ (ب10، سورة التوبة، آيت 74)

سیدنا ابو ہریرہ ورضی (لله معالی تحدید سے مروی ہے جب ابن جمیل نے زکو ۃ دینے میں کمی کی سیدعالم مغنی اکرم صلی (لله معالی تحدید دسم نے فرمایا ((مَا یَـنْقِمُ ابْنُ جَمِیلِ إِلَّا اللهُ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ) ترجمہ: ابن جمیل کوکیا بُرالگا یہی نا کہوہ مختاج تھا الله ورسول نے اسے غنی کردیا، جل جلالہ دصلی (لله معالی تحدید دسم ۔

(صحيح البخاري ، كتاب الزكوة، باب قول الله تعالىٰ وفي الرقاب والغارمين ،ج1،ص198،قديمي كتب خانه ، پشاور)

امام بخاری حضرت ابو ہر بره ورضی الله نعالی احد سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی الله نعالی احد وسلم سے عرض کیا: یا رسول الله! ((إِنِّی أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِیثًا حَثِیرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: ابسط رداء كَ فَبَسَطْتَهُ قَالَ: فَعُرفَ بِیكَ یَهِ ثُمَّ قَالَ: فَعُرفَ بِیكَ یَهِ مُنْ فَی مَنْ الله عَلَمُ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله

(میزان الشریعة الکبری، باب الوضو ،ج1،ص147،دارالکتب العلمیة، بیروت) میزان مبارک میں شرعی حکم کی گئی قسمیں کیں، ایک وہ جس پروی وارد ہوئی

، كِيْرِفْرِ ما باي ما اباح الحق تعالى لنبيه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ان يسنه على رايه هو كتحريم لبس الحرير على الرجال وقوله في حديث تحريم مكة الاالا ذخر ولو لا ان الله تعالى كان يحرم جميع نبات الحرم لم يستثن صِّلي (للهُ كَانِير رَسُمُ الااذخر ونحو حديث لو لا ان اشق على امتى لاخرت العشاء الى ثلث اليل ونحو حديث لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا في جواب من قال له في فريضة الحج اكل عام يارسو ل الله قال لا ولو قلت نعم لو جبت وقد كان صَلِّي اللهُ عَلَيهِ وَمُلِّمِ يخفف على امته وينهاهم عن كثرة السؤال ويقول اتر کونی ماتر کتکم اہ باختصار "ترجمہ: شرع کم کی دوسری شم وہ ہےجس کے بارے میں مصطفی کریم صلی (للہ نعانی تھیبہ درمر کوان کےرب عزد جھ نے ماذ ون فر ما دیا کہ خوداینی رائے سے جوراہ جاہیں قائم فر مادیں،مردوں پرریشم کا پہنناحضور نے اسی طور یرحرام فر مایا اوراسی حرمت مکہ ہے گیاہِ اذخر کو استثناء فر مادیا۔ اگراللہ حزدجہ نے مکہ معظمہ کی ہر جڑی بوٹی کوحرام نہ کیا ہوتا تو حضور کواذخر کے مشتثی فرمانے کی کیا حاجت ہوتی ۔اوراسی قبیل سے ہے حضور کا ارشاد کہا گرامت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو نہائی رات تک ہٹادیتا۔اوراسی باب سے ہے کہ جب حضور نے حج کی فرضیت بیان فرمائی، کسی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا حج ہرسال فرض ہے؟ فرمایا: نہ، اورا گر میں ہاں کہدووں تو ہرسال فرض ہوجائے اور پھرتم سے نہ ہوسکے اور یہی وجہ ہے کہ حضورا بنی امت پر تخفیف وآسانی فرماتے اور مسائل زیادہ پوچھنے سے منع کرتے اور فرماتے ہیں مجھے چھوڑ ہے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑ وں۔

(ميزان الشريعة الكبراي ، فصل شريف في بيان الذم من الائمة الخ، ج 1، ص67، دارالكتب العلمية،

خدا كى طرف بروجهذاتى احكام تشريعي كى اسناد بھى شرك \_قال الله تعالىٰ ﴿ أَمُ لَهُمُ شُورَكَاء شُوعُوا لَهُمُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمُ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ الله تعالى ففرمايا: كيا ان کے لیے خدا کی الوہیت میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین میں اورراین نکال دی بین جن کا خدانے انہیں تکم ندریا۔ (پ25،سورةالشعراء،آیت21) اور بروجه عطائي امورتكوين كي اسناد بهي شركن بيس -قال الله تعالى ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ فتم ان مقبول بندوں کی جوکاروبار عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی \_\_\_\_\_\_

(پ29،سورة النزعت، آيت5)

اورائم محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سیدعالم صلی (لله معالی ا عدر درم کوسیرد ہیں جو بات جا ہیں واجب کردیں جو جا ہیں ناجائز فرمادیں،جس چیزیا جس شخص ک<mark>وجس حکم سے جا ہیں مس</mark>ثنی فرمادیں۔

رسول الله صلى (لله عليه دسم فرمايا ((ذَرُونِي مَا تَرَكَّتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بشيءٍ فأتوا مِنهُ مَا استطعتم، وإذا نهيتكر عن شيءٍ فَدَعُوه ) ترجمه: مجم خچوڑے رہو جب تک میں تمہیں جھوڑ وں کہ آگلی امتیں اسی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہوئیں تو جب میں تہہیں کسی بات کا حکم فرماؤں تو جتنی ہو سکے بجالا وَاور جب کسی بات سے نع فر ما وَں تواسے چھوڑ دو۔

(صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ،ج 1، ص432، قديمي كتب خانه ، كراچي) ألارسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ،باب وجوب الحج، ج2، ص1، نور محمد كارخانه، كراچي) الله تعالىٰ عليه وسلم كارخانه، كراچي) الله تعالىٰ عليه وسلم ، ص2، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی )

لعنى جس بات ميں ميں تم يروجوب ياحرمت كاحكم نه كروں اسے كھود كھود كرنه پوچھوکہ پھرواجب ترام کا حکم فریادوں تو تم پر تنگی ہوجائے۔ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

میں اس کے بعد سی حدیث کوہیں بھولا۔ (صحیح البخاری،ج1،ص35،دارطوق النجاة) امام اجل احد بن حجر كى رحد الله نعالى تعليه فرمات بين 'هـو منى الله عَلَيْه وَسَلْم خليفة الله الاعظم الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه وتحت ارادته يعطى من يشاء "ترجمه: وه صلى الله نعالى تحليه وسلم الله عزوجل كوه خلیفه اعظم ہیں کہ ق جن رحلانے اپنے کرم کے خزانے ، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطیع انکے ارادے کے زیر فرمان کردئے جسے جاہتے ہیں عطافر ماتے بيس \_ صلى (لله تعالى العليه وسلو\_

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي .....

(الجوسر المنظم، الفصل السادس ،ص42،المكتبة القادرية جامعه نظاميه رضويه، لاسور) مقدمدرساله شاه عبدالعزيزمين بي حضرت امير و ذرية طاهر الا اوراتمام امت برمثال پیران ومرشدان می پرستند وامور تكوينيه رابايشان وابسته ميدانند "رجمه: حضرت امير (مولاعلى ز) الله علا حجه لاکرم )اوران کی اولا د کوتمام امت اینے مرشد جبیبا مجھتی ہے اور امور تکویذیہ کو ان سے وابستہ جانتی ہے۔

(تحفه اثنا عشریه ،باب مفتم درامامت، ص214، سمپیل اکیدمی ،لامور)

اعلى حضرت امام ابلسنت مجدد دين وملت الشاه امام احمد رضا خان حله رحمة لارحمد فرماتے ہیں''احکام الہی کی دونشمیں ہیں :تکویذیہ مثل احیاء واماتت وقضائے حاجت ودفع مصیبت وعطائے دولت ورزق ونعمت وفتح وشکست وغیر ہا عالم کے

دوسرے تشریعیہ کہ کسی فعل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یامستحب یامباح

مسلمانوں کے سچے دین میںان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

احکام تشریعیہ حضور صلی (لله) معالی تحلبہ وسارے قبضہ میں کردیے گئے، کہ جس پر جو جاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو جاہیں حلال کر دیں اور جوفرض جاہیں معاف فرمادیں۔ (بهار شريعت،حصه1،ص85تا85،مكتبة المدينه، كراچي میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لعنی محبوب و محبّ میں نہیں میرا تیرا

يهال سيے بھی ثابت ہوا كەرسول الله صلى (لله معالى تعبه دسم نے جس بات كانه تھم دیا نہ منع فر مایا وہ مباح وبلاحرج ہے۔وہائی اسی اصل اصیل سے جاہل ہوکر ہرجگہ یو چھتے ہیں خداورسول نے اس کا کہاں حکم دیا ہے۔ان احمقوں کواتنا ہی جواب کافی ہے کہ خدا ورسول نے کہاں منع کیا ہے، جب حکم نہ دیا نہ منع کیا تو جواز رہا،تم جوایسے کاموں کومنع کرتے ہواللہ ورسول پرافتر اکرتے بلکہ خودشارع بنتے ہو کہشارع صلی لالہ علالالعدبه دسر نے منع کیانہیں اورتم منع کررہے ہو مجلس میلا دمبارک وقیام وفاتحہ وسوم وغیر ہا مسائل بدعت وہابیہ ہب اسی اصل سے طے ہوجاتے ہیں ۔اعلیٰ حضرت ججۃ الخلف بقية السلف خاتمة الحققين سيدنا الوالدفرى مره (المجرف كتاب مستطاب اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد مين اس كابيان اعلى ورجدكا روش فرمايا فنورالله منزله واكرم عنده نزله امين

(فتاوى رضويه ملخصاً، ح30، ص511، رضافاؤ نلايشن، لاسور) صدرالشريعيه بدرالطريقة مفتى امجدعلى عظمي رحههٔ (لله حدبه فرماتے ہیں:''حضور اقدس صلى لالد نعالى معلى در الله عزوج كائب مطلق بين، تمام جہان حضور صلى لالد نعالى ا عد درم كے تحت تصر ف كرديا گيا، جو جا بين كريں، جسے جو جا بين ديں، جس سے جو چاہیں واپس لیں،تمام جہان میں اُن کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں،تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے محکوم نہیں، تمام آ دمیوں کے مالک ہیں جو اُنھیں اپناما لک نہ جانے حلاوت سنّت سے محروم رہے، تمام زمین اُن کی مِلک ہے، تمام جنت أن كي جا گير ہے،ملكوت السلموات والارض حضور صلى (لله)مَعالى تعليه درملم كے زير فرمان ہیں، جنت و نار کی تنجیاں دستِ اقدس میں دیدی گئیں، رزق وخیراور ہرفتم کی عطائیں حضور صبی لالمٰهٔ عابی ٰعلبہ دسرہی کے در بار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا وآخرت حضور صبی لالٹرینعالی تحلیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔

#### حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

## اختيارات تشريعيه

اختیارات تشریعیہ سے مرادکسی فعل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یامباح کردینا ہے۔

## فصل اول:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں سرورِ کا ئنات صلی (للہ مَعالی تعلیہ دسم نے کسی ایک شخص یا چندلوگوں کو حکم عام سے مستثنی فرمادیا۔

#### روزیے کا کفارہ معاف فرمادیا

حدیث :صحاح سته اوراس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں حضرت ابو ہر رہے وضی لالہ نعالی تھ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر عرض كي: ((هَــلْـهُــيُّ)) ترجمه: يارسول الله صلى (لله نعالي تعديد دسر! مين مهلاك موكيا-فرمایا: ((وَمَا شُأُنكُ؟)) ترجمه: تمهارا كيامعامله ہے؟ عرض كي: ((وَقَعْتُ عَلَى امراً تني في رمَضَانَ)) ترجمه: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے حبت کرلی فرمایا : ( (هَـلُ تَـجِدُ مَـا تُعْتِقُ رَقَبَةً )) ترجمه: غلام آزاد كرسكتا ہے؟ عرض كى: ( (لا )) ترجمه: نهيس، فَر مايا: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرِيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) ترجمه: لگاتار دومهینے کے روز برکھ سکتا ہے؟ عرض کی: ((لاً)) ترجمہ بنہیں، فرمایا: ((فقے ل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِدُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )) ترجمه: ساتُهُ سَينوں كوكها نا كھلاسكتا ہے؟ عرض كي: ((لا أَجِنُ)) ترجمه: مين نهيس ياتا، (( فَأَتِنَى النَّبِيُّ مَلْمِ لِللهُ عَنْمِ وَمَلْمَ بِعَرَق فِيه ته. )) اتنے میں محجوروں کا ٹو کرہ خدمت اقدس میں لایا گیا،حضور صلی (لله مَعالی تعلیہ دسلم نے فرمایا: ((حُتُ نُو هَ نَا فَتَهُ صَدَّقُ بِهِ)) ترجمہ: انہیں لواور خیرات کردو،عرض کی: ((أَعَلَى أَنْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَنْقَرُ مِنَّا)) ترجمہ:اینے سے زیادہ کی محتاج یہ؟

## الباب الاول اختيارات تشريعيه

27

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی

مدینے بھرمیں کوئی گھر ہمارے برابرمختاج نہیں۔

((فَضَحِكَ النَّبِيُّ مَنْ لللهُ عَلْهِ رَسَّمَ حَتَّى بَكَتُ نَوَاجِنُهُ وَقَالَ:اذْهَبُ فَأَطُعِمُهُ أَهُ لك )) ترجمه: رحمت عالم صلى لله مَالى تعليه دسلم ميتن كر بنسے يہال تك كه دندان مبارك ظاہر ہوئے، اور فرمايا: جااپنے گھر والوں كوكھلا دے۔

(صحیح البخاری ، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان الغ ، ج 1، ص 259، قدیمی کتب خانه، کراچی ) ﷺ (صحیح البخاری ، کتاب الهبة، باب اذا و هب هبة الغ ، ج 1، ص 354، قدیمی کتب خانه ، کراچی) ﷺ (صحیح مسلم ، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار الغ ، ج 1، ص 314، قدیمی کتب خانه ، کراچی) ﷺ (سنن الترمذی ، کتاب الصوم، باب ماجاء فی کفارة الفطر الغ ، ج 2، ص 175، قدیمی کتب خانه ، کراچی ) ﷺ (سنن ابی داود ، کتاب الصیام، باب کفارة من اتی اهله فی رمضان ، ج 1، ص 325، آفتاب عالم پریس، لا بهور ) ﷺ (سنن ابن ماجة ، ابواب ماجاء فی کفارة من افطر الغ ، ص 121، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی ) ﷺ ماجاء فی الصیام، باب ماجاء فی کفارة من افطر الغ ، ص 121، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی ) ﷺ الاسلامی ، بیروت ) ﷺ (مسند الدارمی ، کتاب الصیام ، باب الفیلة الاسلامی ، بیروت ) ﷺ (سنن الدارقطنی ، کتاب الصیام ، باب القبلة للصائم ، ج 2، ص 434, 104، دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب القبلة اللصائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) ﷺ (السنن الکبری ، کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، ج 2، ص 436, دارالمعرفة ، بیروت ) کتاب الصیام ، باب کفارة من اتی المائم ، بیروت )

سنن ابی داود میں امام شہاب زہری تا بعی رضی لالم عنہ سے مروی ہے۔ 'وَ إِنَّمَا كَانَ هَـٰذَا رُخُصَةً لَهُ خَاصَّةً، فَلُو أَنَّ رَجُلًا فَعَلَٰ ذَلِكَ الْيُومَ لَمُ يَكُنُ لَهُ بُدُّ مِنَ التَّكُفِيرِ '' ترجمہ: بیخاص اس شخص کیلئے رحمت تھی آج کوئی ایسا کر ہے تو کفارہ سے چارہ نہیں۔ (سنن ابی داود، کتاب الصیام، ج1، ص325، آفتاب عالم پریس ، لاہور)

## صرف دو نمازیں پڑھنے کی اجازت

حديث : مندامام احمين بسندِ ثقات رجال صحح مسلم ہے ((ثَنَامُحمَّدُ بِنُ جَعْفَرَ ثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَهُ مُ لِللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

حكومت رسول الله صلى الله عليه وملم كي \_\_\_\_\_\_

عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَى لِللهُ عَلَيهِ وَمَنْعَ فَالْسَلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّى إِلَّا صَلُوتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ)) ترجمہ: ایک صاحب خدمت اقدس حضور سیدعالم صلی لالد نعالی تعلیہ درماج میں حاضر ہوکراس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دوہی نمازیں پڑھا کروںگا، نبی صلی لالد نعالی تعلیہ درم نے قبول فرمالیا۔

(مسند احمد بن حنبل، حديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 25، المكتب الاسلامي ، بيروت)

### یهی رخصت حضرت فضاله کو عطا فرمائی

حدیث: حضرت فضالہ رضی (لله نعالی الله علی الصّلوات ہے، فرماتے ہیں:

((عَلّمَنی رَسُولُ اللّهِ صَلَی لالله عَشِی لالله عَشِی وَحَافِظُ عَلَی الصّلُواتِ اللّهَ عَلَی الصّلُواتِ اللّهَ عَلَی النّه عَلِی فِیها أَشْغَالٌ فَمُرْنِی بأَمْرِ جَامِعِ إِذَا أَنَا الْخَمْسِ قَالَ: قُلْتُ: إِنّ هَنِهِ سَاعَاتُ لِی فِیها أَشْغَالٌ فَمُرْنِی بأَمْرِ جَامِعِ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجُوزًا عَنِی، فَقَالَ: حَافِظُ عَلَی الْعَصْرِیْنِ وَمَا کَانَتُ مِن لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا لَعُصُرانِ؟ فَقَالَ: صَلَاة قَبْل عُرُوبِها)) ترجمہ: جھے القصرانِ؟ فَقَالَ: صَلاق قَبْل عُروبِها)) ترجمہ: جھے رسول الله صلی (لله نعالی تعلیہ دملے نے سمحایا، اور جو چیزیں سکھائیں ان میں سے یہ جس کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرو، فرماتے ہیں، میں نے عرض کی: ان اوقات میں جمحے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ مجھے ایسا جامع حکم ارشاد فرمائیں جو مجھے کفایت کرے، فرمایا: عصرین کی پابندی کرو۔ ہماری لغت میں عصرین کا لفظ نہیں ۔ کفایت کرے، فرمایا: فجر اور عصرین کا لفظ نہیں ۔ فائہذا میں نے بوجھا کہ عصرین ہے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: فجر اور عصر کی نمازیں۔ (ابو داؤد، ج ا، ص 16 الله کتبة العصریه، بیروت) دانو دوری الله کتبة العصریه، بیروت)

## بعض لوگوں کوزکوۃ اور جھادمیں رخصت

حديث :سنن الى داؤد ميں ہے ((عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاص، أَنَّ وَنُ مُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاص، أَنَّ وَفُن ثُقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى لِللْهُ عَشِرَ رَسُعَ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

الاُ حُکَام ''ترجمہ: نبی صلی لالد نعالی تعلیہ دسلم نے ایک خصوصیت ابوبردہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں اس لئے کہ نبی صلی لالد نعالی تعلیہ دسم کو اختیارتھا کہ جسے جا ہیں جس حکم سے جا ہیں خاص فر مادیں۔

حكومت رسول الله صلى الله عليه وتلم كي

(ارشاد الساري شرح صحيح البخاري، كتاب العيدين،ج2،ص657، دارالكتب العلمية، بيروت)

## عقبہ بن عامر رض لاد مال حدکے لئے بھی چھ ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی

حدیث: حیمین میں عقبہ بن عامر رض لالد معالی تعدیم وی ہے، فرمات بیں: ((قَسَمَ النّبِیُّ مَنْ لاللهُ عَلَیهِ وَمَنْ بَیْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَایا، فَصَارَتْ لِعَقْبَةَ جَذَعَهُ وَمَنْ بَیْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَایا، فَصَارَتْ لِعَقْبَةَ جَذَعَهُ وَقَلْتُ :یا رَسُولَ اللّهِ صَارَتْ لِی جَذَعَةٌ؟ قَالَ:ضَحِّ بِهَا)) ترجمہ: حضور سیدعالم صلی لالد معالی تعلیہ دسل نے اپنے صحابہ کرام رضی لالد معالی تعلیم وقر بانی کے لئے جانور عطافر مائے ،ان (حضرت عقبہ) کے جھے میں چھ ماہ کی بکری آئی، حضور سے عرض کیا: میرے جھے میں چھ ماہ کی بکری آئی ہے۔ فرمایا: ((ضَحِّ بھا)) ترجمہ: تم اسی کی قربانی کردو۔

(صحيح البخارى ، كتاب الاضاحى، باب قسمة الاضاحى بين الناس، ج 2، ص832، قديمى كتب خانه، كراچى) الإضاحى، باب سن الاضحية، ج 2، ص155، قديمى كتب خانه، كراچى)

سنن بیہ قی میں بسند میں اتنا اور زائد ہے۔ ((وکلائ خصة فیھ) لِاحَبِ اِلْحَبِ بِعُدَكَ)) ترجمہ: تمہارے بعداور کسی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔

(السنن الكبرى للبيه قي، كتاب الضحايا، باب لايجزى الجذع الغ ،ج 9،ص270، دارصادر السنن الكبرى للبيه وت)

شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہوں (ارحہ اشعة اللمعات شرح مشکلوۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں 'اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں 'اس کے امر صفوض ہود ہوں صنی (لالم عکمی وَمَنَعُ بِسِ فَولِ صحیح ''ترجمہ: قولِ صحیح کے مطابق احکام حضور پرنور صلی (لالم نعالی احلم PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

أرق لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُجْبُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَى لِللَهُ عَنَى رَبَعَ أَنْ لَا تُحْشَرُوا، وَلَا تَعْشَرُوا، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ وَجُوعٌ) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی (لا معالی احد سے روایت ہے کہ جب قبیلہ تقیقت کا وفدر سول اللہ صلی لا لہ علیہ درم کی بارگاہ میں حاضر ہوا توان کے دل کونرم کرنے کے لئے انہیں مسجد میں طهر ایا، اہلِ وفد نے اسلام میں داخل ہونے کے لئے شرط رکھی کہ نہ تو وہ جہاد میں شمولیت اختیار کریں گے، نہ زکوۃ ادا کریں گے اور نہ بی نماز ادا کریں گے، نو آپ صلی (لا علیہ درم نے جہاد میں شرکت نہ کرنے اور زکوۃ ادا نہ کرنے اور زکوۃ ادا نہ کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی اور نماز کے بارے میں فر مایا کہ جس دین فر مایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ (سن ابو داؤد ، ج 3، ص 16 المکتبة العصریہ ، بیروت) میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ (سنن ابو داؤد ، ج 3، ص 16 المکتبة العصریہ ، بیروت)

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

#### چھ ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی

حدیث : هیچین (بخاری و مسلم) میں براء بن عازب رضی (لله نعالی احت سے روایت ہے کہ ان کے مامول ابو بردہ بن نیاز رضی (لله نعالی احت نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں عرض کی: یارسول اللہ! وہ تو میں کرچکا اب میرے پاس چھے مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھروالے سے اچھا ہے۔ فرمایا: ((اجعلُها مَکَانَهَا وَکُنْ تَجْوَیٰ عَنْ أُحَلِ بَعْدَکُ)) ترجمہ: اس کی جگہ اسے کردواور ہرگز اتن عمر کی بکری تمھارے بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

(صحیح البخاری، کتاب العیدین ،باب الخطبة بعد العید، ج 1، ص132، قدیمی کتب خانه، کراچی ) ∜(صحیح مسلم ، کتاب الاضاحی، باب وقتها، ج 2، ص154، قدیمی کتب خانه ،کراچی)

ارشادالسارى شرح سى بخارى مين ال حديث كتت م 'خَصُوصِيَّةُ لَهُ لَا تَكُونُ لِغَيْرِهِ إِذْ كَانَ لَهُ صَلَى اللهُ عَلْمِ وَمَلَمَ اَنْ يَخُصَّ مَنُ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ

علامہ بحی بن شرف النووی رحمہ (لا علبه (متوفی 676ھ) اس حدیث کے تحت فرمات بين 'هَذَا مَحُمُولٌ عَلَى التَّرُخِيص لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِي آل فُلان حَاصَّةً كَـمَـا هُـوَ ظَـاهـرٌ وَلَا تَحِلُّ النِّيَاحَةُ لِغَيْرِهَا وَلَا لَهَا فِي غَيْرِ آل فُلان كَمَا هُوَ صريت في الُحَدِيثِ" رجمه: بيحديث محمول باس بات يركه بيحفور في خاص رخصت ام عطیہ کو دی تھی خاص آل فلال کے بارے میں جبیبا کہ ظاہر ہے ،ان کے علاوہ کسی کے لیے نوحہ کرنا حلال نہیں اورام عطیبہ کے لیے بھی ال فلاں کے علاوہ حلال نہیں جسیا کہ حدیث میں صریح ہے۔

(شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، فصل في نهى النساء عن النياحة ،ج1ص304،قديمي كتب خانه، كراچي)

مزيد فرمات بين 'وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخْصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاءَ ''رَجمه: نبي صدی لالہ نعالی تعلبہ درملم کواختیار ہے کہ عام حکموں سے جوچا ہے خاص فرمادیں۔

(شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، فصل في نهى النساء عن النياحة ، ج1 ص304، قديمي كتب خانه، كراچي)

ماشير سندى على سنن نسائى مين بي مين مين مين على أم عَطِيَّة وللشارع أن يخص من يَشَاء "ترجمه: بيرخصت خاص حضرت ام عطيه رض الله نعالی احتها کے لئے ہے اور نبی کریم صلی لالد نعالی احلی در مرکوا ختیار ہے کہ جس کو جا ہیں کسی حکم سے خاص فرمادیں۔

(حاشيه سندي على سنن نسائي ،ج7،ص149،المطبوعات الاسلاميه،حلب)

يهى اجازت خوله بنتِ حكيم رض الله مال العن كو بهى

حديث: عبدالله ابن عباس مع خوله بنت عليم رض لالد حها معاروايت

ہے((قَالَت: يَا رَسُولِ الله إِن أَبِي وَأَخِي مَاتَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِن فُلائةَ created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

عكومت رسول التهرصلى الثدعليه وسلم كي

(اشعه اللمعات شرح المشكوة ، باب الاضحية، ج1، ص609، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

ام عطیهرض لالد نمالي احداد كو نوحه كى اجازت

حدیث: کیچیمسلم میں ام عطیہ رضی لالد نعالی تعنها سے مروی ہے کہ جب بیعت زنان کی آیت انری اوراس میں ہر گناہ سے بیچنے کی شرط تھی کہ ﴿لا يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: اوركس نيك بات مين تهاري نافرمانی نہ کریں گی۔ (پ28،سورةالممتحنه، آيت12)

اورمردے پر بین کر کے رونا چیخا بھی گناہ تھا، میں نے عرض کی: ((یا رسول اللِّهِ إِلَّا آلَ فُلَانِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُمعِي هُوهُ وَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لاللهُ عَلَيهِ رَسِّرَ إِلَّا آلَ فَكُانِ)) ترجمه: يارسول الله! فلال گھر والوں کواشثناء فرماد یجئے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہوکر میری ایک میت پرنوحه کیاتھا تو مجھان کی میت پرنو ہے میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، سیدعالم صبی (لله معابی تعلیه رسم نے فرمایا احتصادہ مستثنی کردیئے۔

(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، ج1، ص304، قديمي كتب خانه، كراجي)

اورسنن نسائي ميں ارشا دفر مايا: ((اڏھنبي فَأَنْسِعِدِيهَا)) ترجمہ: جاان کا ساتھ دے آ۔ یہ کئیں اور وہاں نوحہ کر کے پھروایس آ کربیعت کی۔

(سنن النسائي، كتاب البيعة ،باب بيعة النساء،ج2،ص183، نور محمد كارخانه، كراچي) تر مذى كى روايت ميں ہے۔((فَأَذِنَ لَهَا))تر جمه: سيدعالم صلى (لله نعالى العلب دسرنے انہیں نوحہ کی اجازت دے دی۔

(سنن الترمذي ، كتاب التفسير ، ج 5، ص 202 ، دارالفكر ، بيروت)

منداحدمیں ہے،فرمایا ((اذھب فَڪَافِيھھ)) ترجمہ: جاؤان کابدلہا تار

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی أسعى تنعى وقد مَاتَ أَخُوهَا)) انهول في عرض كى يارسول الله صلى لله معالى تعليه وسلم زمانہ جاہلیت میں میرا باپ اور بھائی فوت ہوئے تو فلاں عورت نے میرا ساتھ دیا تھا اوراباس کا بھائی فوت ہواہے۔

(فتح الباري لابن حجر، ج 8، ص639، دارالمعرفة، بيروت) لأعمدة القاري، ج 19، ص232، داراحياء ا

## يهى اجازت اسماء بنت يزيدرض الله مَال عَهِ كو بهى

حدیث: تر مذی میں اساء بنت یزید انصاری رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی ایک نوے کا بدلہ اتارنے کی اجازت مانگی حضور صلی لاللہ معالیٰ حلبہ رس نا تكارفر ما يا ، فر ما تى الله و الله عَمَا تَبْتُهُ مِرَارًا و فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ ، فَكُمْ أَنْح بَعْدَ قَضَائِهِنَ )) میں نے کی بارحضور سے عرض کی ،آخرحضور صلی الله عالی اعلى درام نے ان کا بدلہ اتار نے کی اجازت دے دی، ان کا بدلہ اتار نے کے بعد پھر میں نے کہیں

(سنن الترمذي ، كتاب التفسير ،سورة الممتحنة، ج5، ص202، دارالفكر، بيروت ألافتح الباري لابن حجر، ج 8، ص639، دارالـمعرفة، بيروت المحمدة القارى، ج 19، ص232، داراحياء التراث

## یهی اجازت ایک بڑھیا کو بھی عطا فرمائی

حديث: حضرت مصعب رضي الله نعالي تعد كتي بين (أُدْرُكُ تُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعْنَ النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَشِر رَسَمَ قَالَتْ:أَتَيْنَاهُ يُومًّا فَأَخَذَ عَلَيْنَا:أَنْ لَا تَنْحُنَ ، قَالَتِ الْعَجُوزُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا قَلْ كَانُوا أَسْعَلُ ونِي عَلَى مُصِيبَةٍ أَصَابِتنِي، وإنَّهُم أَصَابِتُهُم مُصِيبَةً، وأَنَا أُريدُ أَنْ أُسْعِدُهُم، ثُمَّ إنَّهَا أَتُتُهُ فبايعته) ترجمه: ميں نے اپنے خاندان كى ايك براهيا كو پايا ہے جوان خواتين ميں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی (لله نعالی تعلیہ رسلم سے بیعت کی تھی، وہ فر ماقی ہیں کہ

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي \_\_\_\_\_\_\_

ميں ايك دن حضور صلى الله نعالى تعليه وسلم كى بارگاه ميں حاضر ہوئى ،آي صلى الله نعالى تعليه وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ ہم نو حہ ہیں کریں گی ، برط صیابولی: یارسول الله صلى الله معالى العلم درا! کچھلوگ ایسے ہیں کہ جب مجھ پر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے میرے لیے نوحہ کیا تھا،اور اب ان پرمصیبت آئی ہوئی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ان کے لیے نوحہ کروں، (اجازت ملنے پروہ کئیں اور نوحہ کرکے )واپس آئیں اور حضور صلی (لله مَعالیٰ ا علبہ دسلم کی بیعت کر لی۔

(مسند احمدين حنبل،حديث عجوز من الانصار، ج27، ص88، مؤسسة الرساله،بيروت ألخ فتح الباري لابن حجر، ج 8،ص639، دارالمعرفة، بيروت لاعمدة القاري، ج 19، ص232، داراحياء التراث

## وفاتِ شوھر کے سوگ کو صرف تین دن فرمادیا

حديث : طبقات ابن سعد مين اساء بنت عميس رضي (لله نعالي تعنها سے مروی ہے کہ جب ان کے شوہراول جعفر طیار رضی لالد نعالی تعیشہید ہوئے تو سیدعالم صلی (لله مَعالى تعليه وسلم في الن سي فرما يا (تَسَلَّى ثَلاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِنْتِ)) تين ون سنگار سے الگ رہو پھر جو جا ہو کرو۔

(الطبقات الكبراي لابن سعد ،ذكر جعفربن ابي طالب، ج4، ص41، دارصادر، بيروت )☆(كنز العمال،ج9،ص650،مؤسسة الرساله، بيروت)

فائده: يهال حضورا قدس صلى الله نعالى تعليه وسلم في حضرت اساء بنت عميس رضى لالد معالى تعها كواس حكم عام سے استناء فرمادیا كه عورت كوشو برير چارمهيني وس دن عدت اورسوگ واجب ہے۔قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَالَّاذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَهٰذَرُونَ أَزُوَاجُها يَتَوَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا ﴾ترجمهَ كنز الايمان: اورتم ميں جو مريں اور يبياں چھوڑيں وہ چار مہينے دس دن اپنے آپ کو

رو کے رہیں۔ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffacto</u>ry.com

## حکومت رسول اللّد صلی اللّه علیه وسلم کی

یاد تھیں، پھررسول اللہ صلی (للہ علبہ دسم نے فرمایا: میں نے تیرا نکاح قرآن کے بدلے اسعورت سے کردیا۔

(جامع الترمذي،ج3،س413،مصطفى البابي،مصر المالي البوداؤد،باب في التزويج على العمل يعمل، ج2،س236 ،المكتب العصريه ، بيروت)

اس طرح کی ایک روایت ابونعمان از دی رضی (لله معالی تحدید سے بھی ہے، ایک شخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا، سیدعالم صلی (لله معالی تحدید دسلے نے فرمایا: مهر دو۔ عرض کی: میرے پاس کچھنیں فرمایا ((اما تحسن سورة من القر أن فاصد قها السورة ولایکون لاحید بعد ک مهرًا)) ترجمہ: کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی، وہ سورة سکھانا ہی اس کا مهرکر، اور تیرے بعد بیم کسی اور کوکافی نہیں۔

(الاصابة في تمييز الصحابة، ترجمه ابو النعمان الازدي، ج2،ص 267، دارالفكر ،بيروت )

فائده : يهال حضورا قدس صلى لالد عالى تعلى تعلى ما مست الله عالى عام سے مست فر ماديا كه مهر مال مونا چاہيے اور كم از كم وس در بم مونا چاہيے قرآن مجيد ميں ہے: ﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَ رَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوا لِكُمْ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمْتَغُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿ تَرْجَهُ كُنْ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمُتَغُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿ تَرْجَهُ كُنْ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمُتَغُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿ تَرْجَهُ كُنْ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمُتَعُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿ تَرْجَهُ كُنْ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(سنن دارقطني،باب المهر،ج4،ص361،سؤ سسة الرسالة،بيروت☆السنن الكبرى للبيمةي،باب

مایجوزان یکون مهراً ، ج 7، ص393 ، دارالکتب العلمیه ، بیروت الله مصنف این ایی شبیه ، باب ماقالوا PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

#### سورت سکھانے کو مھر فرمادیا

حديث بهل بن سعد الساعدى فرمات بين (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى لاللهُ عَلَيْ رَسَّمَ جَاءَ تُهُ أَمَراً أَنَّهُ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللهُ عَشِرَتُ مَعْ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إيَّاهُ؟، فَقَالَ:مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهِ وَمَرْ:إِنَّكَ إِنْ أَعُطَيْتَهَا إِزَارِكَ جَلَسْتَ وَلَّا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا، قَالَ:لاَ أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ:فَالْتَمِسُ وَلُو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى لاللَّهُ عَلَيْ وَسَرِ فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ وَاللَّ : نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُور سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْي لاللَّهُ عَلَى زَمَلْمَ:قُلْ زَوَّجُوكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْــــُوْــــُوْ آنِ)) ترجمہ: نبی یا ک صلی (لامر علبه دسم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہو کرعرض كرنے كى: يارسول الله! ميں نے اپنے آپ كوآپ كے حوالے كيا ، وہ كافى دير تك کھڑی رہی ، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کی: یارسول اللّٰدا گرآ پ کواس عورت کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے فر مادیجیے، تو آب صلی (لار علبہ درسم نے فر مایا: کیا اس کودینے کے لئے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی:میرے پاس میرےاس تہبند کے علاوہ کوئی چیز نہیں، نبی کریم صلی لالہ علبہ دسم نے فرمایا: اگر تو اپنا تہبنداس کو دے دے گاتو پھر بغیر تہبند کے بیٹھے گا،کوئی اور چیز تلاش کرو،عرض کی میرے یاس کوئی چیز نہیں ،حضور صلی لالہ علبہ دسم نے فر مایا: کچھ تلاش کرواگر چہلوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو، انہوں نے ڈھونڈ ا، کوئی چیز نہ ملی ، حضور صلی (للہ علبہ درر نے فرمایا: کیا تحقی کیح قرآن یاد ہے؟ عرض کی : جی ہاں! یہ بیسورتیں یاد ہیں یعنی ان سورتوں کے نام لئے جوانہیں

للنشروالتوزيع ،مكة المكرمة)

حدیث: اس کے انعام میں حضورا قدس صلی (لله نعالی تعلیہ دسم نے ہمیشہ ان کی گواہی دومر دوں کی شہادت کے برابر فرمادی (فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ مَنَی لاللهُ عَلَی لاللهُ عَلَی لائه عَلَی وَمَنْ شَهَادَةً خُوزَیْهَ وَسِمُ اللهِ مَعالی تعلیہ دسم نے حضرت خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فرمادی۔

(سنن ابي داود، كتاب القضاء، باب اذا علم الحاكم صدق الخ،ج2،ص152، آفتاب عالم پريس، الإمور)

اورارشاوفر مایا ((مَنْ شَهِدَ كَهُ خُوزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسِهُ)) ترجمه: خزیمه جس کسی کے نفع خواه ضررکی گواہی ویں ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔ (المعجم الکبیر ،عن خزیمه ،ج 4، ص 87، المکتبة الفیصلیة ، بیروت ) الله (کنز العمال بحواله مسند ابی یعلیٰ ،ج 13، ص 380، موسسة الرساله، بیروت) الکبیر ،ج 1، ص 87، دارالباز

فَ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور نے قرآن عظیم کے دو گواہوں والے حکم عام سے حضرت خزیمہ رضی لالد معالی بعد کومستنی فرمادیا۔جبیبا کہ قرآن عظیم میں ہے ﴿وَأَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِنْكُمُ ﴾ ترجمہ: اوراپنے میں دوثقہ کو گواہ کرلو۔

(پ82،سورة الطلاق، آیت ک

سالیم رضی (لار نعالی تونه کسے لیئیے جوانی حمیں رضاعت حدیث : سیحی مسلم وسنن نسائی وابن ماجه ومسندا مام احمد میں زینت بنت ام سلمه رضی (لار نعالی تونه) سلمه رضی (لار نعالی تونه) سلمه رضی لاله نعالی تونه بی نی رضی لاله نعالی تونها نے عرض کی: یارسول الله! سالم (غلام آزاد کردهٔ ابوحذیفه کی بی رضی لاله نعالی تونها ) میر ب سامنی آتا جاتا ہے اووہ جوان ہے ابوحذیفه کو بینا گوار ہے، سیدعالم صلی لاله نعالی تعدید دسر نے فرمایا (اگر ضامی و حقیق PDF created with pdf actory trial version www.pdffactory.com

في مهر النساء واختلافهم في ذلك،ج3،ص493،مكتبة الرشد،الرياض)

## خزیمه رض للد مالی احد کی ان دیکھی گواهی قبول

حديث :حضرت خزيمه اور حديث حارث بن اسامه بن نعمان بن بشير رضی (للد نعالی بحنها سے روایت ہے سیرعالم صلی (للد نعالی تحلبه وسلم نے ایک اعرابی سے کھوڑا خریدا، وہ چ کرمگر گیا اور گواہ ما نگا، جومسلمان آتا اعرابی کو جھڑ کتا کہ خرابی ہوتیرے لئے ، رسول اللہ صلی لالد معالی تعلیہ در مرحق کے سواکیا فرمائیں گے ( مگر گواہی نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ ہوا تھا )اتنے میں خزیمہ رضی (للہ مَعالی محنحاضر بارگاہ ہوئے گفتگوس کر بولے ((أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَايَعْتُهُ)) مِيل گواہی ديتا ہوں کَـرُّو نے حضور صلى (للد نعالى تعليه رسلم كے ہاتھ بيچا ہے۔رسول الله صلى (للد نعالى تعليه رسلم في فرمايا:تم موجود توسطى بى نهيى تم نے گواہى كيسے دى؟ عرض كى ((بتصريقِكَ يَا رَسُولَ الله (وفي الثاني)صدقتك بما جئت به وعلمت انك لاتقول الاحقا(وفي الثالث) انا اصدقك على خبر السماء والارض الااصدقك على الاعرابي)) ترجمه: يارسول الله صلى الله معالى تعليه وملى ميس حضوركى تصديق سے گوائى دے رہا ہوں، ميس حضور ك لائے ہوئے دین پرایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے میں آ سان وزمین کی خبروں پرحضور کی تصدیق کرتا ہوں ، کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں۔

(سنن ابى داود، كتاب القضاء، باب اذا علم الحاكم صدق الخ، ج 2، ص 152، آفتاب عالم پريس  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ......

#### حالتِ جنابت میں دخولِ مسجد کی اجازت

حدیث : ابوسعیدرضی (لاد نعالی محن سے مروی ہے کہ حضور سیدعالم صلی (لاد نعالی محل درسے نے امیر المونین علی کرے (لاد نعالی توجہ سے فرمایا ((یا عَلِی لا یَحِلُ لَا حَدِ یَعْلی میں اللہ نعالی توجہ سے فرمایا ((یا عَلِی لا یَحِلُ لاَ حَدِ یَعْلی اللہ تعالی کو یُخْدِبُ فِی هَذَا الْمُسْجِدِ غَیْرِی وَغَیْدِث) اے علی! میرے اور تمہارے سواکسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں بحال جنابت داخل ہو۔

(سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب على ابن ابي طالب، ج 5، ص 408، دارالفكر، بيروت التراسند ابن يعلى عن ابي سعيد الخدري، ج 2، ص 13، مؤسسة علوم القرآن، بيروت المراكد الكبرى للبيم قي، كتاب النكاح ، باب دخوله المسجد جنبا، ج 7، ص 66، دارصادر، بيروت )

## یهی اجازت ازواج مطهرات اور بتول زهر ارض لاله منالی مطهرات اور بتول زهر ارض لاله منالی مطافردی

حدیث: ام المومنین ام سلمه رض (لله نعالی احد) سے روایت ہے که رسول الله معلی (الله نعالی احد معلی الله نعالی احد معلی الله نعالی الله نعالی احد معلی الله نعالی الله ن

(المعجم الكبير، عن ام سلمة رضى الله عنها ،ج 23، ص 374، المكتبة الفيصلية، بيروت) ثم (السنن الكبرى ، كتاب النكاح، باب دخوله المسجد جنبا،ج 7، ص 65، دارصادر ،بيروت) ثم (تاريخ دمشق الكبير، ترجمه على ابن ابى طالب ،ج 45، ص 108، داراحياء التراث العربي ،بيروت)

# سونے کی انگوٹھی پھننے کی اجازت حدیث :امام احمد مندیس فرماتے ہیں ((حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن،

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ا حكومت رسول الله صلى الله عليه و ملم كي الله عليه و م

یک خُل عَکیْكِ) اسے دودھ بلادو کہ بے پردہ تہارے پاس آنا جائز ہوجائے۔
ام المونین ام سلمہ وغیر ہا باقی از واج مطہرات رضی (لا معلیٰ احدید فرمایا:
((وَاللّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى لاللهُ عَلَى رَسُرُلِسَالِهِ خَاصَةً)) ترجمہ: اللّٰد کی قشم، ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ بیرخصت حضور سیدعالم صلی (لا معلیٰ علیہ درم نے خاص سالم کے لیے فرمادی تھی۔

(صحيح مسلم، كتاب الرضاع ، فصل رضاعة الكبير، ج 1، ص 469 ، قديمى كتب خانه، كراچى ) % (سنن النسائى ، كتاب النكاح ، باب رضاع الكبير ، ج 2، ص 83 ، نور محمد كارخانه، كراچى ) % (سنن ابن ماجه، ابواب النكاح ، باب رضاع الكبير ، ص 141 ، ايچ ايم سعيد كمپنى ، كراچى ) % (مسند احمد بن حنبل ، عن عائشه رضى الله عنها ، ج 6، ص 98 ، المكتب الاسلامى ، بيروت ) % (مسند احمد بن حنبل ، حديث سهلة امرأة حذيفه رضى الله عنها ، ج 6، ص 356 ، المكتب الاسلامى ، بيروت )

### ریشمی کپڑا پھننے کی اجازت عطا فرمادی

حدیث: صحاح ستہ میں انس رضی لالد نعالی تعدید وایت ہے (رکھ ص النّب فی مَنی لاللهُ عَلْمِ وَمَنْمَ لِللّهُ عَلْمِ وَمَنْمَ لِللّهُ عَلَى لِللّهِ عَلَى لللّهِ عَلَى لللّهِ عَلَى لللّهِ عَلَى لللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ ع

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب مایرخص للرجال من الحریر للحکة، ج 2، 868، قدیمی کتب خانه، کراچی) % (صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب اباحة لبس الحریر للرجال الخ، ج2، 193، قدیمی کتب خانه، کراچی) % (سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب لبس الحریر لعدذر، ج 2، 2000، آفتاب عالم پریس،  $\Psi_{\rm we}(x)$  (سنن ابن ماجة، کتاب اللباس، باب من رخص له فی لبس الحریر،  $\Phi_{\rm we}(x)$  ایم سعید کمپنی ، کراچی) (x) (سنن النسائی، کتاب الزینة، باب الرخصة فی لبس الحریر، ج 2، 297، نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی)

بہناتے ہیں صلی (لله نعالی تعلیہ وسلم۔

(مسندا حمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه، ج 4، ص 394، المكتب الاسلامي، بيروت)

ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح ابوا الحق اسفرائن سے روایت کی ،فرماتے ہیں (رزَّایْتُ عَلَی الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ)) ترجمہ: میں نے براءرضی (لله مَعالَی مُعَالَمُ عَنْ وَهَبُوسونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔

(المصنف لابن ابی شببة، كتاب اللباس الخ ،ج5، ص195، دارالكتب العلمية، بيروت) حالانكه يهى براء بن عازب رضى (لله عنه ممانعت كى روابيت قل كرتے بين، چنانچ صحيحين ميں براء بن عازب رضى (لله نعالى تعنہ سے ہے ((نهان ارسول الله عنى لاله عنه لاله عنه رسلم نے سونے كى عقد رَمَامٌ عَنْ خَاتَه الله عَلَى الله على رسول الله صلى (لا نعالى تعليه رسلم نے سونے كى انگوهى بيننے سمنع فرمایا۔

(صحیح البخاری ، کتاب اللباس، باب خواتیم الذهب الغ ، ج 2، ص 871، قدیمی کتب خانه ، کراچی) (صحیح مسلم ، کتاب اللباس با ب تحریم استعمال انا ء الذهب الغ ، ج 2، ص 188، قدیمی کتب خانه ، کراچی)

سراقه بن مالک کوکنگن پهننے کی اجازت

حدیث : امام بیمق کی دلائل النبو ق میں بطریق الحسن مروی ،سید عالم نور مجسم صلی (لله مَعالی بعد براقه بن ما لک رضی (لله مَعالی بعد مایا ((کیف بك اذا لبست سواری کسرای)) ترجمہ: وہ وقت تیرا کیسا وقت ہوگا جب تجھے کسرای بادشاہ ایران کے نگن بہنائے جائیں گے۔

جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی لاله نعالی بی کے زمانہ میں ایران فتح ہوا اور کسرای کے نگن، کمر بند، تاج خدمتِ فاروقی میں حاضر کئے گئے تو امیر المومنین نے انہیں پہنائے اوراپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ((الله الحبد الحمد لله الذی سلبهما PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مَالِكٍ قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِن ذَهَب، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمِ تَخَتُّمُ بِالنَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَشِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِرَاء بَيناً نَحْنَ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَشِهِ وَسَلَّمَ وَبَينَ يَدَيْهِ غَنِيمَةً يَقْسِمُهَا، سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ:فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِي هَنَا الْخَاتَدُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنظر إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمُ، ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنظرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ أَيْ بَرَاء مُفَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَكَيْدِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرُسُوعِي ثُمَّ قَالَ:خُذِ الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْي (للهُ عَلَي وَمَلْمَ الْبُسُ مَا كُسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟)) ترجمه: محد بن ما لك نے كها ميں نے حضرت براءرضی (لله معالی حد کوسونے کی انگوشی پہنے دیکھالوگ ان سے کہتے تھے آ پ سونے کی انگوشی کیوں بہنتے ہیں حالانکہ نبی صلی لالہ نعالی تعلیہ دسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ براء رضی لالد عالی تعد نے فرمایا جم حضور سید عالم صلی لالد عالی تعدید در ملی خدمت اقدس میں حاضر تھے حضور کے سامنے اموال غنیمت غلام ومتاع حاضر تھے حضور تقسیم فرما رہے تھ سب اونٹ بانٹ چکے بیانگوشی باقی رہ گئی حضور نے نظر مبارک اٹھا کراینے اصحاب کرام کودیکھا پھرنگاہ نیچی کر لی پھرانظراٹھا کرملاحظہ فرمایا پھرنگاہ نیچی کر لی پھرنظر اٹھا کر دیکھااور مجھے بلایا اے براء! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹھ گیا سیدا کرم صلى الله معالى تعليه وسلم نے انگوشى لے كرميرى كلائى تھامى ، چھر فرمايا: پہن لے جو كھے تھے الله ورسول بہناتے ہیں صلی لاله معالی تعلیہ دسم، راوی کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عاذب فر مایا کرتے تھے:تم مجھے کیسے تھم دیتے ہو کہ میں اس انگوٹھی کوا تار دوں جس کے بارے میں رسول الله صلى الله عالى حديد وسلم نے فر مايا ہے: پہن لے جو يجھ تحقي الله ورسول

' حکو**مت** رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

## عکومت رسول الله صلی الله علیه دسلم کی رخصت تھی۔

(كتاب الادب ،باب ماجاء في كراهية الجمع بين الاسم النبي وكنيه ،ج 4، ص384، دارالفكر، بيروت ) ﷺ (المستدرك للحاكم، كتاب الادب، قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي، ج 4، ص 278، دارالفكر ،بيروت) ¼ (السنن الكبرى ، كتاب ابيروت) ¼ (شرح معانى الآثار ، كتاب الكرامية، باب التكنى بابي القاسم الخ ،ج 2، ص432، ايچ ايم سعيد كمپنى ، كراچى) ¼ (مسند ابويعلى، عن على رضى الله عنه ،ج 1، ص184، مؤسسة علوم القرآن، بيروت) ¼ (الطبقات الكبرى لابن سعد، ومن هذه الطبقة ممن روى عن عثمان وعلى الخ ،ج 5، ص91,91,92، دارصادر ،بيروت)

فائدہ: اکیلے حضرت علی رضی (لله معلانی حفہ کے لئے بیا جازت اس وقت تھی جب باقیوں کے لئے ابوالقاسم کنیت رکھنا منع تھا ، بعد میں بیرممانعت منسوخ ہوگئ اوراب مطلق سب کے لئے اجازت ہے۔

## غیر <mark>حاضری</mark> کے باوجود مالِ غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا

حدیث: عبدالله بن عمر رضی لاد نعالی الله نعالی نعالی الله نعالی نعال

(صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، مناقب عثمان ، ح1، ص523، قديمى كتب خانه، كراچى ) ثلا (سنن الترمذى، كتاب المناقب ، باب عثمان بن عفان ، ح5، ص395، دارالفكر، بيروت ) ثلا (مسند احمد بن حنبل، عن عبدالله بن عمر رضى الله

عسرای بن هرمز والبسه ما سراقة الاعرابی)) ترجمه: الله بهت برا بهسب خوبیان الله کو بهائ دوبیان الله کو بهائ کو بهائ کو بهائ دوبیان النبوة للبیه قی الله عزوجل وعدالله الذین المنو الله ،ج 6، ص 325,326، دارالکتب العلمیة، بیروت)

قال العلامة الزرقاني ليس في هذا استعمال الذهب وهو حرام لانه، انما فعله تحقيقا لمعجزة الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وَمَلْم من غير ان يقرهما فانه رواى انه امره فنزعهما وجعلهما في الغنيمة ومثل هذا لا يعد استعمالاً بترجمه: علامه زرقاني نے فرماياس سے سونے كواستعال كرنا لا زم نہيں آيا حالانكه وه حرام ہے، كيونكه امير المونين كا يفعل رسول الله صلى الله على احداد رسم كے مجزه كي تحقيق كے لئے تھا، اس فعل كو برقر ارنہيں ركھا مروى ہے كه آپ نے سراقه كو كم ديا انہول نے وه كنگن اتار ديئے اور آپ نے انہيں مال غنيمت ميں شامل فرماديا اوراس كو استعال شارنہيں كياجا تا۔

(شرح الزرقاني على المواهب المقصد الثامن الفصل الثالث ،ج7، ص208 دارالمعرفة ،بيروت)

# حضرت علی رض لا سال محد کو اجازت عطافر مائی که اینے بیٹے کی کنیت ابوالقاسم رکھیں

حدیث: مولاعلی کری لا معالی وجه فرماتے ہیں ((یکا رَسُولَ اللّهِ إِنْ وَلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِالشَمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ )) ترجمہ: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! حضور کے بعدا گرمیر ہے کوئی لڑکا پیدا ہوا تو میں حضور کا نام پاک اس کا نام رکھوں اور حضور کی کنیت، فرمایا: ہاں۔

محربن حنفیہ رضی لالد معالی احدفر ماتے ہیں: ((کانکٹ وُخصَةً من دسول الله عَلَي وَمُعَمِ لِلله مَعالی الله معالی الله معال

عنه، ج2،ص101،المكتب الاسلامي، بيروت) PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

#### حضرت حبان بن منقذكو خاص رخصت

حدیث : صحیحین میں عبداللہ بن عمروضی (لله نعالی تعنها سے ہے کہ ایک شخص (لیعنی حبان بن منقذ بن عمروانصاری یا ان کے والد منقذ رضی (لله نعالی تعنها نے ) سید عالم صلی (لله نعالی تعنب درم سے عرض کی کہ میں فریب کھا جا تا ہوں (یعنی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں) فرمایا ((إذا بایک ت فقی لا خِلابَة ۔ زاد الحمیدی فی مسندہ ثمر انت بالخیار ثلثا)) ترجمہ: جب خریداری کروکہ دیا کرو: فریب نہیں۔ حمیدی نے اپنی مسند میں اتنااضافہ کیا: پھرتمہیں تین دن تک اختیار ہے (اگر ناموافق یا وَسِیج ردکروو)۔

(صحیح البخاری، کتاب البیوع ،باب مایکره الخداع فی البیع، ج1، س284، قدیمی کتب خانه  $\lambda$  کراچی)  $\lambda$  (صحیح البخاری ، کتاب فی الاستقراض ،باب ماینهی عن اضاعة المال، ج1، ص224، قدیمی کتب خانه، کراچی)  $\lambda$  (صحیح البخاری ،فی الخصومات ،باب من رد امر السفیه والضعیف العقل ،ج1، س325، قدیمی کتب خانه ، کراچی)  $\lambda$  (صحیح مسلم ، کتاب البیوع ، باب من یخدع فی البیع، ج2، س7، قدیمی کتب خانه ، کراچی)  $\lambda$  (کنز العمال ،عن عبدالله بن عمر ، ج4، س551، مؤسسة الرساله ، بیروت )  $\lambda$  (المصنف لابن ابی شیبه ، کتاب الرد علی ابیحنیفه ، ج7، س505، دارالکتب العلمیه ، بیروت)

امام نووی رحمہ (لا حدیثر حسلم میں فرماتے ہیں 'وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ فَجَعَلَهُ بَعُضُهُمُ خَاصًّا فِی حَقِّهِ وَأَنَّ الْمُعَابَنَةَ بَیْنَ الْمُتَبَایِعَیْنِ هَذَا الْحَدِیثِ فَجَعَلَهُ بَعُضُهُمُ خَاصًّا فِی حَقِّهِ وَأَنَّ الْمُعَابَنَةَ بَیْنَ الْمُتَبَایِعَیْنِ لَازِمَةٌ لَا خِیَارَ لِلْمَغُبُونِ بِسَبَبِهَا سَوَاءٌ قَلَّتُ أَمْ كَثُرَتُ وَهَذَا مَذُهَبُ الشَّافِعِیِّ لَازِمَةٌ لَا خِیَارَ لِلْمَغُبُونِ بِسَبَبِهَا سَوَاءٌ قَلَّتُ أَمْ كَثُرَتُ وَهَذَا مَذُهُبُ الشَّافِعِی وَالْمِی حَنِیفَةً وَآخِرِینَ وَهِی أَصَتُ الرِّوایَتینِ عَنُ مَالِك "ترجمہ:علاء کااس حالیہ عنی عاصل میں خاص حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، بعض نے ان صحافی کے حق میں خاص مانا ہے، (ان کا مؤقف یہ ہے کہ )غین کے باوجود عقد بیج باکے اور مشتری کے درمیان لازم ہوجا تا ہے، غین کھانے والے کوغین کے سبب خیار نہیں ملتاجا ہے کم غین ہویا زیادہ لازم ہوجا تا ہے، غین کھانے والے کوغین کے سبب خیار نہیں ملتاجا ہے کم غین ہویا زیادہ

یخصوصیت حضرت عثمان رضی (لله نعالی تعنه کوعطافر مادی حالا نکه جوحاضر جهاد نه به وغنیمت میں اس کا حصنهیں ۔ سنن ابوداود میں انہیں سے ہے ((فَضَرَبَ لَهُ دَسُولُ اللّهِ مَلَى لاللهُ عَلَى دَسُرُ، وَلَهُ يَضُرِبُ لِلّهُ عَلَى خَابَ غَيْرِهُ)) ترجمہ: رسول الله صلی (لله نعالی تعلیہ دسلے نان کے لیے حصہ مقررفر مایا اور ان کے سواکسی غیرحاضر کو حصہ نہ دیا۔ معالی تعلیم دیات الجہادہ ج 2، ص 18، آفتاب عالم پریس ، لاہور)

## حضرت معاذ بن جبل رض الله تعالى عند كو خاص رخصت

حدیث: حضرت عبید بن صخر سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی
لالد نعالی تعدیہ درم نے جب معاذبین جبل رضی لالد نعالی تعنہ کو یمن پرصوبہ دار بنا کر بھیجا توان
سے ارشاد فرمایا: ((وقد طیبت لك الهدیة، فیان أهدی لك شیء فیاقبل))
ترجمہ: میں نے تمہارے لئے رعایا کے ہدایا طیب کردئے اگر کوئی چیز تمہیں ہدیہ دی
جائے قبول کرلو۔

(الاصابة في تمييز الصحابة بحواله سيف في الفتوح ، ترجمه معاذ بن جبل ، ج 6، ص107 . دارالكتب العلميه ، بيروت )

اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں: ((فرجع حین رجع بثلاثین رأسا أهدیت له)) ترجمہ: جب معافر ضی لاله نعالی تھنہ والیس آئے تمیس غلام لائے کہ انہیں ہدید یے گئے۔

(الاصابة في تمييز الصحابة ، ترجمه معاذبن جبل ،ج6،ص107، دارالكتب العلميه، بيروت) حالا تكدرسول الله صلى (لله نعالي تحليه درم نيارشا وفرما يا (هدايا العمال حرام علها)) ترجمه: عاملول كسب مديحرام بين -

(كنزالعمال ج6، س112، مؤسسة الرسالة ، بيروت) العمال عُلُولُ )) ترجمه: الكاور حديث پاك مين ارشا وفر مايا: ((هَ دَايَا الْعَمَّالِ عُلُولُ )) ترجمه: عاملول كسب مدي خيانت مين -

صومت رسول الله صلى الشعليه و تلم كل المسافرين ، باب الاوقات ان انهى عن خانه ، كراچى الله و قات ان انهى عن الصلوة، ج 1، ص 277، قديمى كتب خانه ، كراچى الله المسابيح بحواله متفق عليه،

کتاب الصلوة ،باب اوقات النهی، ص94، قدیمی کتب خانه ،کراچی)

حالاتکه سیدعالم صلی (لا تعالی بعید وسلے نے تماز عصر کے بعد تماز سے ممانعت

فرمائی مید عن عمر وعن ابسی هریرة وعن ابی سعیدنالحدری کلها فی
الصحیحین و عن معاویة فی صحیح البخاری وعن عمروبن عنبسة فی
صحیح مسلم رضی (لار مَعَالَیٰ عَنه میر جمہ: اس بارے میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ
اور حضرت ابوسعید خدری سے محیحین میں مروی ہے اور حضرت معاویہ سے محیح بخاری
میں اور حضرت عمروبن عنبسہ سے محیمسلم میں مروی ہے رضی (لار مَعَالی مونی۔

حضرت الميرمعاويه والى روايت كالفاظ يه بين ((وكَ قَ لُ نَهَى عَنْهُ مَا يَعْنِى: الرَّفِ عَنْهُ العَصْرِ) ترجمه: حضور صلى لالله مَعالى تعليه وسلم في عصر كے بعد دوركعتوں منع فرمايا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب مواقیت الصلوة، باب الصلوة بعد الفجر ،ج 1، ص 82، قدیمی کتب خانه  $\lambda$  کراچی)  $\lambda$  (صحیح البخاری، کتاب مواقیت الصلوة، باب لاتتحری الصلوة قبل غروب الشمس ،ج 1، ص 82، قدیمی کتب خانه ، کراچی)  $\lambda$  (صحیح البخاری ، کتاب مواقیت الصلوة ، باب من یکره الصلوة الا بعد العصر والفجر ،ج 1، ص 83، قدیمی کتب خانه ، کراچی)  $\lambda$  (صحیح مسلم، کتاب صلوء المسافرین ،باب الاوقات التی نهی عن الصلوة ،ج 1، ص 275، قدیمی کتب خانه ، کراچی )  $\lambda$  (صحیح مسلم کتاب المسافرین ،باب الاوقات التی نهی عن الصلوة ،ج 1، ص 276، قدیمی کتب خانه ، کراچی )  $\lambda$  (صحیح مسلم کتاب المسافرین ،باب الاوقات التی نهی عن الصلوة ،ج 1، ص 276، قدیمی کتب خانه ، کراچی )

خودام المونين صديقه رض (لله معالى العنه) يهي السممانعت كوحضورا قدس صلى الله معالى العليه دسلم سے روایت كرتى بين \_

(سنن ابى داود، كتاب الصلوة ،باب الصلوة بعد العصر ،ج1، ص181، آفتاب عالم پريس ،لابور) علم علم وفرمات بين بيام المومنين كى خصوصيت فى سيد عالم صلى (لله نعالى لهوليه وسل

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم ، کتاب البیوع ،باب من یخدع فی البیع ،ج2،ص7، قدیمی کتب خانه ، کراچی)

لیعنی امام ابوحنیفہ وامام شافعی اور روایت اصح میں امام مالک وغیرہم آئمہ رضی لالد مَعالیٰ مَعَنی کھائے ہی کور دنہیں لالد مَعالیٰ مَعَنی کھائے ہی کور دنہیں کرسکتا حضورا قدس صلی لالد مَعالیٰ معلیہ دسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کونو از اتھا، اور ول کے لیے نہیں، یہی قول صحیح ہے۔

## عصر کے بعد دورکعت کی رخصت

حدیث: ام المؤمنین سیده عا نشرصد بقد رضی (لا نعالی نوبه عصر کے بعد دو رکھتیں بڑھا کرتیں (رواہ الشیخان عن کریب عن ابن عباس و عبدالرحمن بن ازھر والمسور بن مخرمة رضی (لا نعالیٰ توہم انھم ارسلوہ الی عائشة زوج النبی صنی (لا تعمیر وقتل و اقرء علیها السلام منا جمیعا وسلها عن الرصعتین بعل العصر وقل لهابلغنا انك تصلینهما وان رسول الله صَلی (لا تعمیر وَتَلَ نهای عنهما)) ترجمہ: اس کو بخاری وسلم نے بحوالہ کریب حضرت ابن عباس بن عبدالرحمٰن بن ازھراور مسور بن مخرمه رضی (لا نعالی نوبم سے روایت کیا ، ان تینوں نے کریب کوام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ آئیں ہمارا سلام کہیں اور ان سے عرض کروکہ ہمیں اور ان سے عرض کروکہ ہمیں بیا طلاع ملی ہے کہ آپ وہ پڑھتی ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی (لا نعالی نعیہ دملے نے ان سے منع فرمایا ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب التهجد ،باب اذا كلم وهو يصلى الخ،ج 1،ص164,165، قديمي كتب

المكتب الاسلامي ، بيروت) % (السنن الكبرى، كتاب الحج، باب استثناء في الحج، ج 5، ص 221,222، دارصادر ، بيروت) % (كنزالعمال ، ج 5، ص 122، مؤسسة الرساله، بيروت) % (المعجم الكبير ، عن اسماء بنت ابي بكر ، ج 24، ص 87، المكتبة الفيصلية ، بيروت) الزوائد بحواله ابن عمر ، كتاب الحج ، باب الاشتراط في الحج، ج 3، ص 218، دار الكتاب بيروت)

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

ہمارے آئمہ کرام رض لالد معالی توزی فرماتے ہیں: یہ ایک اجازت کھی کہ حضور اقد س صلی لالد معالی تحلیہ در سے نے انہیں عطافر مادی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول ومعیز نہیں۔ بل و افق نما علی اختصاصہ بھا بعض الشافعیة کالحطابی شم الرویانی کما فی عمدہ القاری للامام العینی من باب الاحصار برجمہ: بلکہ اس حکا بیہ کے ساتھ مختص ہونے پر بعض شوافع بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، مثلاً خطابی پھر رویانی جیسا کہ عمدۃ القاری نے باب الاحصار میں امام عینی نے ذکر مثلاً خطابی پھر رویانی جیسا کہ عمدۃ القاری نے باب الاحصار میں امام عینی نے ذکر مزمایا۔

(عمدة الق<mark>ارى شرح صحي</mark>ح البخارى، باب الاحصار في الحج ،ج 10،ص208، دارالكتب العلمية، بيروت)

#### دوسرا نكاح منع فرماديا

حدیث: مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں (اُنّے سُمِعَ مَرَوایت ہے، فرماتے ہیں (اُنّے سُمِعَ رَسُولَ اللّهِ مَنْ لِللّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ بَرِي يَقُولُ: إِنَّ بَنِى هِ شَامِر بَنِ الْمُغِيرةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نے ان كيليے جائز كرويا تھا۔ جيسا كه اما م كيل خاتم الحفاظ سيوطى ولبه (ارح ة "انسوذج اللبيب "ميں فرماتے ہيں" و يخص من شاء بما شاء من الأحكام كجعله شهادة خوريمة بشهادة رجلين ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصر "ترجمه: رسول الله صلى (لله نعالى الله صلى الله تعالى الله صلى الله تعالى الله على الله تعالى الله تعال

(انموذج اللبيب،الفصل الرابع،ج1،ص201تا207،وزارة الاعلام،جده)

#### حج میں خاص شرط کی اجازت

(صحیح البخاری، کتاب النکاح ،باب الا کفاء فی الدین، ج 2، ص762، قدیمی کتب خانه 7 کراچی) 7 (صحیح مسلم ، کتاب العج، باب اشتراط المحرم التحلل، ج 1، ص385، قدیمی کتب خانه، کراچی) 7 (مسند احمد بن حنبل، عن عائشه رضی الله عنها ، ج 6، ص202، المکتب الاسلامی ،بیروت) 7 (سنن النسائی، کتاب مناسك العج، الاشتراط فی العج، ج 2، ص 198، نور مسخم کارخانه، کراچی) 7 (سنن الترمذی ، کتاب العج، ج 2، ص 278، دارالفکر، بیروت) 7 (سنن ابی داود، کتاب المناسك ،باب الاشتراط فی العج، ج 1، ص 247، آفتاب عالم پریس، 7 لا 7 (سنن ابن ماجة، ابواب المناسك ،باب الشرط فی العج، ص 217، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی) 7 (صحیح ابن خزیمه، کتاب المناسك ،باب اشتراط من به علة الخ، ج 4، ص 164،

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

فائده :رسول الله على در ورسول الله على در منع فرماديا حالا نكه قرآن پاک فاطمه رضی (لا عنهای موجودگی میں دوسرے نکاح سے منع فرمادیا حالا نکه قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو استطاعت کی صورت میں بیک وقت چار نکاح کرنے کی اجازت عطافر مائی گئی ہے، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿فَانُ کِحُوا مَا طَابَ لَکُمُ مِنَ النّسَاءِ مَثُنَى وَ ثُلاث وَرُبًا عَ فَإِنُ خِفْتُمُ أَلّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَة ﴿ تَرْجَمُ كُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ بَعُولُوا فَوَاحِدَة ﴿ تَعُدِلُوا فَوَاحِدَة ﴾ ترجمه کنز اللّه بان: تو نکاح میں لاؤ جوعور تیں تمہیں خوش آئیں دودواور تین تین اور چار چار پھر الرّد رو کہ دو بیبوں کو برابر نہ رکھ سکو گئوا یک ہی کرو۔ (ب 4، سورة النساء، آیت ق

#### سوائے ابوبکر صدیق کے دروازیے کے

حدیث : حضرت ابوسعید خدری رضی لالد نعابی تحد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی لالد نعابی تحدید وسلے نائٹ إلّا سُّن، اللہ صلی لالد نعابی تحدید وسلے خارشا وفر مایا ((لا یَبْقینَ فِی المَسْجِدِ بِاَبُ إِلّا سُنّ، اللّه بعالی تحمد: مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کردیئے جائیں سوائے ابو بکر صدیق (رضی لالد نعالی تحد) کے دروازے کے۔

(صحيح بخاري، كتاب المناقب، ج1، ص516، قديمي كتب خانه، كراچي)

اگر علی ابن طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں،میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ ہے اور جو بات اسے ایذادے وہ مجھے ایذادیتی ہے۔

(ابوداؤد،باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء،ج2،ص226،المكتبة العصريه،بيروت) صحیح بخاری اور سیح مسلم میں روایت اس طرح ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ فرمات ين ((إنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بنْتَ أَبي جَهْل فَسَمِعَتْ بذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لاللهُ عَشِرِ رَسْرَهِ فَقَالَتَ: يَرْعُدُ قُومُكُ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِرٌ بِنْتَ أَبِي جَهْل، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ رَسُر، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّلَ، يَقُولُ:أَمُّنَا بَعُو أَنْكُوتُ أَبُا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَسُوءَ هَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مَلْى اللهُ عَشِ رَسَمُ وَبِنْتُ عَنْ وَ اللَّهِ عِنْ لَ رَجُلُ وَاحِدٍ فَتَركَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ)) ترجمه: حضرتُ على رضى (لله مَعالِي لعنه نے ایک بارابُوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، پیزبر حضرت فاطمه رضي (لله معاني عنها كوملي تو رسول الله صلى الله عليه دسم كي بارگاه ميس حاضر ہوئیں، عرض کی: (یارسول اللہ) آپ کی قوم پیگمان کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لئے غضب ناک نہیں ہوتے ، بیلی ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کررہے ہیں،تورسول اللہ صلی لالد علبہ درملر کھڑے ہوگئے، میں نے سنا کہآ یا نے خطبہ دینے کے بعدارشا دفر مایا : اما بعد میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے کیا تواس نے مجھ سے جوبات کی اسے سچ کر دکھایا ، اور بے شک فاطمہ میر ہےجسم کا حصہ ہے اور میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ کوئی اسے عمکین کرے ،اللہ کی قشم نبی اللہ کی بیٹی اور عدواللہ کی بیٹی ، تجھی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوسکتیں، پھر حضرت علی کرے لالہ رجہہ لاکریے نے نکار7 کااردہ ترک کر دیا۔

53

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

#### فصل ثاني:

اس فصل میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں سرورِ کا ئنات صلی لالہ نعالی ہ علبہ دسلم نے حکم کی نسبت اپنی جانب فر مائی ہے۔

## اگر کوئی مانگنے والامانگتا تو

حدیث: حضرت فروالشها و تین خزیمه بن ثابت انصاری رضی لاله معالی محت فرماتے ہیں (جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَی لاللهُ عَلَی وَسُمْ لِلْهُ مَعَلِی وَسُمْ لِلْهُ عَلَی وَسُمْ لِلْهُ عَالی محت السّائِلُ عَلَی مَسْاً کَتِی سَلی لاله معالی محت درم نے مسافر کے لئے مسے موزہ کی مدت تین دن رات مقرر فرمائی ، اور اگر مانگنے والا مانگنار ہتا تو ضرور حضور پانچ را تیں کردیتے۔

(سنن ابن ماجه، ابواب الطهارة، باب ماجاء في التوفقيت في المسح للمقيم والمسافر ،ص 42،ايچ ايم سعيد كمپني ،كراچي)

اورروایت ابی داود اورایک روایت معانی الآ ثار ابی جعفر اورایک روایت بیهی میں ہے: فرمایا (وکوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا)) ترجمہ: اورا گرہم حضور سے زیادہ مانگتے تو حضور مدت اور بڑھادیتے۔

## گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃمعاف فرمادی

حديث : رسول الله معالى تعلى تعلى تعلى الله عالى تعلى الله عَلَى عَنَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَكَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا)) رواه الحمد وابو داو د والترمذي عن امير المؤمنين المرتضى رض (لله مَعالىٰ عنه بسند

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

صحیح برجمہ: گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ تومیں نے معاف کردی، روبوں کی زکوۃ تومیں نے معاف کردی، روبوں کی زکوۃ دوہر چالیس درہم میں سے ایک درہم ۔اسے امام احمد، ابوداوداور تر مذی نے امیر المومنین علی المرتضی رضی لالد علاج بھندسے بسند صحیح روایت کیا۔

(مسند احمد بن حنبل، عن على رضى الله عنه، ج 1، ص92، المكتب الاسلامي، بيروت) ألا (سنن ابى داود، كتاب الـزكوة، باب زكوة السائمة، ج 1، ص 221، آفتاب عالم پريس لا بهور) ألا (سنن الترمذي ، كتاب الزكوة ، باب ماجاء في زكوة الذبب الخ ، ج2، ص123، دارالفكر ، بيروت)

فائدہ: سواری کے گھوڑ وں، خدمت کے غلاموں میں زکو ۃ جوواجب نہ ہوئی ،سید عالم صلی لالد معالیٰ تعلیہ درمر فرماتے ہیں: یہ میں نے معاف فرمادی ہے، ہاں کیوں نہ ہوکہ تھم روف ورجیم کے ہاتھ میں ہے بحکم رب العالمین جل جرلالہ درصلی لالد معالیٰ علیہ درمار۔

## یت<mark>یم اور ع</mark>ورت کی حق تلفی کو حرام فرمایا

حدیث : حضرت ابو ہر ریره رضی (لله نعالی احدیث ہے، رسول الله صلی الله نعالی احدیث ہے، رسول الله صلی الله نعالی احدید فرماتے ہیں: ((إِنِّسی أُحَدِّجُ (أُحَدِّم) حَقَّ الصَّعِید فیڈنِ: الْمَیْتِیدهِ، والْمُدَاقِی) ترجمہ: میں تم پرحرام کرتا ہوں دو کمزوروں کی حق تلفی ، بیتیم اور عورت۔

(سنن ابن ماجه، ج 2، ص1213، داراحياء الكتب العربي، حلب) ثلا (المستدرك للحاكم، كتاب الايمان انى احرج عليكم حق الضعيفين، ج 1، ص 63، دارالفكر، بيروت) ثلا (كنزالعمال، عن ابى هريرة، ج 3، ص 171، مؤسسة الرساله، بيروت)

شعب الايمان مين الفاظرية بين: ((أُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ مَالَ الضَّعِيفَيْن: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) ترجمه: مين تم پرحرام كرتا بول دو كمزورول كامال تلف كرنا، يتيم اور عورت - (شعب الايمان، فصل في كراسية طلب الامارة الخ ،ج9، ص530، مكتبة الرشد، رياض)

### شراب،مردار، خنزیر اور بتوں کا بیچنا حرام فرمایا

کے دیث تصحیحین میں جابر بن عبداللہ رض (للہ نعالی انتہا سے ہے انہوں PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

كراچى) ⅓ (صحيح البخارى ، كتاب الاعتصام ،باب ساذكر النبى صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص1090 قديمى كتب خانه ،كراچى) ⅙ (صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ج 1، ص 441 قديمى كتب خانه ،كراچى) ⅙ (مسند احمد بن حنبل، عن انس رضى الله عنه، ج 3، ص 149، المكتب الاسلامى ،بيروت ) ⅙ (شرح المعانى الآثار، كتاب الصيد، باب صيد المدينة، ج 2، ص 342، ايچ ايم سعيد كمپنى ،كراچى)

## حضرت ابو هريره رض (للد نعالي احد كا عقيده

حديث الحصيمين مين بهابوهريره وضي الله معالى احته في مايا (حَرَّمَ مَا يَدُنَ مِي اللهِ مِيلَ مَهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(صحيح البخارى ، فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ج1، ص 251، قديمى كتب خانه، كراچى) مراسعيع مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ج1، ص 442، قديمى كتب خانه، كراچى) مراسيند احمد بن حنبل ، عن ابى بريرة رضى الله عنه، ج 2، ص 487، المكتب الاسلامى ، بيروت) مراسيند لعبد الرزاق، كتاب حرمة المدينة، ج9، ص 260,261، المجلسا لعلمى، بيروت)

## پھرحضرت عباس سے استثناء فرمادیا گھاس کا حرم سے استثناء فرمادیا

(صحیح بخاری ، کتاب العمرة ، باب باب لاینفر صیدالحرم ، ج 1، ص247 قدیمی کتب خانه ،

PDF created with paffactory trial version www.pdffactory.com

ا حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

نے سال فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ دسر کوفر ماتے سنا (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ فَحَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ فَحَرَامِ بَيْعَ النَّمُ اللَّهُ اور اس کے رسول فے حرام کردیا شراب اور مردار اور سوئر اور بتوں کا بیچنا۔

#### زنا کو حرام فرمادیا

حديث : حضورا قرس صلى (لله نعالى تعب رسلم في صحابه كرام رضى (لله نعالى تعبه سي من مايا ((مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ "قَالُوا : حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهُو حَرامُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ)) احمد بسند صحيح والطبراني في الاوسط والكبير عن المدقداد بن الاسود رضي الله تعالىٰ عنه ترجمه: زنا كوكيما مجمحة مو؟ عرض كى: حرام مي، اسالله ورسول في حرام كرديا تو وه قيامت تك حرام مي داحم في بسند حجم اورطبراني في اوسط اوركبير مين مقداد بن اسود ، حا، ص8، الدمت الاسلامي ، بيروت) المعجم الكبير ، عن مقداد بن اسود ، ح 6، ص8، المكتبة الفيصلية ، بيروت) (المعجم الكبير ، عن مقداد بن اسود ، ح 6، ص 6، المكتبة الفيصلية ، بيروت)

#### مدینه منوره کو حرم بنایا

(صحیح البخاری ، کتاب الانبیاء ،باب یزفون النسلان، ج 1، ص 477 ، قدیمی کتب خانه، کراچی) الله (صحیح البخاری، کتاب المغازی ،غزوه احد، ج 2، ص 585، قدیمی کتب خانه،

#### وضو حضور صلى الله نعالى العليه وملح نسع فرض فرمايا

حديث: حضرت عباس بن عبد المطلب رضى (لله على اله على المرات عباس بن عبد المطلب رضى الله على المتى لفَرَضْتُ عِلَى أُمَّتِى لفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِى لفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِى لفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ عِنْدَ حُلِّ صَلاقٍ حَما فَرضْتُ عَلَيْهِمُ الْوضُوء)) ترجمہ: مشقتِ عليهِمُ السِّواكَ عِنْدَ حُلِّ صَلاقٍ حَما فَرضْتُ عَلَيْهِمُ الْوضُوء)) ترجمہ: مشقتِ المت كالحاظ نه بموتو ميں ہر نماز كے وقت مسواك ان پر فرض كردوں جس طرح ميں نے وضوان يرفرض كردوي جس طرح ميں نے وضوان يرفرض كرديا ہے۔

(كنزالعمال، عن ابن عباس ،ج 9، ص312، مؤسسة الرساله، بيروت) ثمر (المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة، لولاان اشق على امتى ،ج 1، ص146 دارالفكر ،بيروت) ثمر (البحر الزخار، عن ابن عباس ،ج4، ص130، مكتبة العلوم والحكم، مدينة المنورة) ثمر (مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب في السواك ،ج 1، ص221 دارالكتاب ،بيروت) ثمر (مجمع الزوائد، كتاب الصلوة، باب ماجاء في السواك ،ج2، ص97، دارالكتاب، بيروت)

فائده: يهال وضوك فرض كرنے كى اضافت حضور صلى لالد معالى تعليه دسلم في الله معالى تعليه دسلم في الله معالى تعليم الله معالى تعليم الله معالى تعليم الله معالى الله معا

حكومت رسول الله صلى الله عليه وملم كي لله عليه وملم كي

خانه ، کراچي

امام عارف بالله سيرعبدالوماب شعراني رحهة دلاله معالى تعليه فرمات بين وكان الحق تعالى جعل له صَلِّي اللهُ كَلْمِ وَمَلَّمِ ان يشرع من قبل نفسه ماشاء كما في حديث تحريم شجر مكة فان عمّه العباس رضي (الدنعالي حمد لما قال له يارسول الله الا الاذخر فقال صَلِّي لِللهُ عَلَمِ رَمُّمْ الا الاذخـر ولو ان الله تعالى لم يجعل له ان يشرع من قبل نفسه لم يتجرّاً صَلّى اللهُ كَلَيهِ رَمَلَم ان يستثنى شيئامما حرمه الله تعالى "ترجمه: الله جل جلالا في صلى لله نعالى تعلى دورم كوبيمنصب ويا تفاكم شريعت میں جو حکم جا ہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کے نباتات کوحرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کا ٹینے سے ممانعت فر مائی حضور کے چیا حضرت عباس رضی (لله معالی تحد نے عرض کی: یارسول الله! گیاہ اذخر كواس حكم بين نكال ديجيّ فرمايا: احيها نكال دى،اس كا كالثاجا مُزكر ديا - اگرالله سجانه نے حضور کو بیر شبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جوشریعت چاہیں مقرر فرمائیں تو حضور ہرگز جرائت نہ فر ماتے کہ جو چیز خدانے حرام کی اس میں سے پھیسٹنی فر مادیں۔

(ميزان الشريعة الكبرى، فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ،ج 1،ص60، دارالكتبالعلمية، بيروت)

#### رسول الله صلى لالد تعالى تحليه وسلم نسے بقیع كو حرم بنا دیا

حدبث: صعب بن جثامه رض (لله نعالى معنفر ماتے بيں (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى للهُ عَلَيهِ وَلِرَسُولِهِ)) بيشك رسول الله صلى طني لالهُ عَلَيهِ وَمَنْ حَرَّمَ الْبَقِيعَ وَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)) بيشك رسول الله صلى لاله نعالى معلى دسلم نے بقیع كوحرم بنادیا اور فر مایا: چراگاه كوكوئى اپنى جمایت میں نہیں لے سكتا سواالله ورسول كے جل جلاله و صلى لاله نعالى معلى مدمر۔

(شرح معاني الآثار، باب احياء الارض الميتة، ج2، ص175، ايچ ايم سعيد كمپني ، كراچي)

#### فصل ثالث:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ حکم کی تبدیلی حضور صلی لالد نعابی معلیہ درسلے کی مرضی پرموقو ف تھی ،مگر حکم تبدیل نہ فر مایا۔

### ھاں فرما دیتے تو حج ھر سال فرض ھوجاتا

حدیث: امیر المونین علی کری (لله معالی دجه سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَیْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَید کریمہ نازل ہوئی ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَیْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَید کہ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے لئے لوگوں پراس گھر کا حج کرنا ہے جواس تک میں سکے۔

(پ4،سورہ آل عمران، آیت 97 میں سکے۔

توصحابه کرام عدیم لارضوره نے عرض کیا: ((یک دستول الله به أنبی محل میا به کرام عدیم لارضوره نے عرض کیا برسال حج فرض ہے؟ ، رسول الله صلی لاد معالی عدیم درم کیا برسال حج فرض ہے؟ ، رسول الله صلی لاد معالی عدیم درم نے سکوت فر مایا ، صحابه کرام عدیم لارضوره نے (پھر) عرض کیا: (((یک کوک و کوک کیا برسال حج رسول الله عام ؟)) ترجمہ: یا رسول الله معالی علیه وسلم کیا برسال حج فرض ہے؟ ، رسول الله صلی لاد معالی عدیم درم نے فر مایا: ((لکہ وک و قُلْتُ: نَعَمُ الموجائے۔ )) ترجمہ: حج برسال فرض نہیں اور میں ہاں کہدوں تو ہرسال فرض ہوجائے۔

(سنن الترمذى، كتاب الحج، باب ماجاء كم فرض الحج، ج 2، 2000، دارالفكر ،بيروت) ﴿ (سنن ابن الترمذى، كتاب التفسير ،باب ومن سورة المائدة ،ج 5، 4000، دارالفكر، بيروت) ﴿ (سنن ابن ماجة، ابواب المناسك ،باب فرض الحج ، 213، اليج ايم سعيد كمپنى ، كراچى) ﴿ (مسند احمد بن حنبل، عن على رضى الله عنه، ج 1، 213، المكتب الاسلامى، بيروت)

#### نمازِ عشاء کو مؤخر نه فرمایا

ابوسعید خدری رضی (لله معالی تحد سے مسنداحمہ وسنن ابی داودوا بن ماجہ وغیر ہامیں یوں ہے کہ رسول الله صلی (لله معالی تحلیہ دسم نے فر مایا (وکے وکل ضَعْفُ

حكومت رسول الله صلى الله عليه وملم كي

(سنن ابى داود، كتاب الصلوة ،باب وقت العشاء ،ج 1،ص 61، آفتاب عالم پريس ،لامور) ∜(سنن ابن ماجة، كتاب الصلوة ،باب وقت العشاء ،ص 50، ايچ ايم سعيد كمپنى، كراچى) ∜(مسند احمد بن حنبل ،عن ابى سعيد الخدرى ،ج3،ص5، المكتب الاسلامى ،بيروت)

## ھر وضو کے وقت مسواک کو فرض فرمادیتے اگر چاھتے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ درخی لالد عالی تعنی تعنی ہے کہ دسول اللہ عالی تعنی سے روایت ہے کہ دسول اللہ علی تعنی لامرتھم بالسّواكِ عِنْدُ صلی لالد عالی تعنی درخ فرماتے ہیں ((لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَی أُمَّتِی لَاَمُرتھم بِالسّواكِ عِنْدُ صلی لالد عالی تاکہ ہروضو کے لّ وضوء)) اگرامت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہروضو کے وقت مسواک کرس۔

(صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب السواك یوم الجمعة، ج 1، 1220، قدیمی کتب خانه ، کراچی % (صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب السواك ، ج 1، 1280 م، قدیمی کتب خانه ، کراچی % (سنن النسائی، کتاب الطهارة الرخصة فی السواك ، ج 1، 06، نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی % (سنن ابن ماجه، ابواب الطهارة، باب السواك ، 07، ایچ ایم سعید کمپنی ، کراچی % (مسند احمد بن حنبل، عن ایی بریرة، ج 2، 07, 08، المکتب الاسلامی ، بیروت 08 (مؤطامام مالك، کتاب الطهارة، ماجاء فی السواك ، 07، میر حمد کتب خانه ، کراچی )

#### ھر نماز کے وقت

حدیث: حضرت ابو ہر برہ ورض لالد مَعالی تعنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی لالد مَعالی تعنی کا مُرتعافی بالسّواكِ عِنْدَ لالد مَعالی تعنی فَرَمَ وَمُ بالسّواكِ عِنْدَ كُلُّ صَلَاقًا) ترجمہ: اگر امت كی مشقت كا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرما دیتا كه ہرنما ز كے وقت مسواك كریں۔

المعجم الاوسط للطبراني، من اسمه محمد، ج 7، ص 253، دارالحرمين، القابره الأالمعجم الكبير PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى

نے اپنی سنن میں مکحول سے مرسلاً روایت کیا۔

(كنزالعمال السواك ، ج 9، ص 316 ، مؤسسة الرساله ، بيروت)

## رات کے اخری حصے میں دو رکعتیں فرض فرمادیتے اگر چاھتے

حدیث : رسول الله صلی لاله معالی الله معالی الله معالی (رح عتان یر کیمه ما این آدم جوف اللیل الأخیر، خیر له من الدنیا وما فیها، ولولا أن أشق علی أمتی لفرضتهما علیهم و أبو نصر عن حسان بن عطیة مرسلا؛ الدیلمی عن ابن عمر) ترجم و وه دور کعتیں جوابن آدم رات ک آخری حصیس ادا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور جو کھاس کے اندر ہے اس سے بہتر ہیں، اورا گر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ دور کعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ یہ دوایت ابونفر نے حسان بن عطیم سے مرسلاً روایت کی ہے اور دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی ابونفر نے حسان بن عطیم سے مرسلاً روایت کی ہے اور دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی للد معالی حوایت کی ہے۔

(كنز العمال الفصل الثاني في السنن والنوافل الراتبة، ج7، ص792، مؤسسة الرساله، بيروت)

للطبراني، عن زيد بن خالد، ج5، ص243، مكتبه ابن تيميه، القاسره)

## ھر نماز کے وقت تازہ وضو فرض فرمادیتے اگر چاھتے

حدیث : رسول الله صلی لاله معالی معلیہ دسم نے ارشاد فرمایا (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمْتِى، لَا مَرْدُوهُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاقٍ بِوضُوءٍ) ترجمہ: امت پردشواری كالحاظ نه ہوتو میں ان پرفرض كردوں كه ہرنماز كے وقت وضوكريں۔

(سنن نسائي ،ج 1،ص6،نورمحمد كتب خانه، كراچي) ألا (مسند احمدبن حنبل،ج 2،ص259، المكتب الاسلامي ،بيروت)

فائدہ : اگر پہلے سے وضو ہے تو ہر نماز سے پہلے تازہ وضوکر نافرض نہیں،
ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں، حضور صلی لالد منالی تعلیہ دسلم یہاں
پرارشاد فرمار ہے ہیں کہ امت پردشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر
نماز کے وقت وضوکریں۔

## ھر نماز کے وقت خوشبولگانا فرض فرمادیتے اگر چاھتے

حدیث: رسول مختار صلی (لا نعالی تعلی تعلی در مرفر ماتے ہیں ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمْتِی لَا مُرْتَهُمْ بِالسَّواك والطیبِ عِنْدُ کُلِّ صَلَاةً)) ابو نعیم فی کتاب السواك عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بسند حسنِ و سعید بن منصور فی سننه عن مکحول مرسلاً ۔ ترجمہ: مشقت امت کا خیال نه ہوتا تو اپنی امت پر ہرنماز کے وقت مسواک کرنا اور خوشبولگا نا فرض کردول ۔ اس حدیث کو ابونعیم فی کتاب السواک میں عبراللہ بن عمرض (لله نعالی تعنها سے بسند حسن اور سعید بن منصور فی کتاب السواک میں عبراللہ بن عمرض (لله نعالی تعنها سے بسند حسن اور سعید بن منصور

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

## اختيارات تكوينيه

اختیارات تکوینیہ سے مراد مُر دول کوزندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کردینا، مصیبت دورکردینا، نعمت ودولت عطا کرنا، فتح دیناوغیرہ وغیرہ۔

#### جاند کو دوٹکڑیے فرمادیا

حدیث: حضرت الس رضی لالد عمایی تحد سے روایت ہے انہوں نے فرمایا

((اَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى لاللهُ عَلَيْهِ دَمَامُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ القَمَر

شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأُواْ حِرَاءً بَيْدَ بَهُمَا)) ترجمہ: مکہ والوں نے رسول اللہ صلی لالہ علیہ دسلم
سے کہا کہ آپ کوئی مجزہ دکھا کیں، تو سرکار صَلَی لاللهُ عَلَيْهِ دَمَامُ نے چاند کے دوئلڑ وں کے درمیان
انہیں دکھا دیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء پہاڑ کو چاند کے دوئلڑ وں کے درمیان

(بخارى،باب انشقاق القمر،ج5،ص49،دارطوق النجاه)

بخارى ميں ايك دوسرے مقام پر ہے ((اَنَّ أَهْلَ مَتَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ وَسَرِّ مَنْ اللهِ عَلَى وَسَرِّ مَنْ اللهِ عَلَى وَسَرِّ مَنْ اللهِ عَلَى وَسَرِّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَرِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَرِّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(بخارى،ج 4،بَابُ سُؤَالِ الـمُشُرِكِينَ أَنْ يُرِيَمُ مُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ،ص206،دارطوق النجاه)

> سورج الٹے پاؤل پلٹے جانداشارے سے ہوجاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

اشاره جدهر جاند أدهر

حديث: سيدنا عباس بن عبد المطلب رضي (لله نعالي تعنهما عم مكرم سيدا كرم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ا حکومت رسول الله صلى الله عليه وبلم کي \_\_\_\_\_\_\_

## الباب الثانى اختيارات تكوينيه

وسلم \_

ابل عالم میں جمیع ملائکہ بھی واخل ہیں حدیر (لصلوَّ و (لسلا) \_

سیدنا سلیمان عبه لاصلوٰ، دلابلام کی نماز عصر گھوڑ وں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی ﴿ تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ﴾ ترجمه: يهال تك كسورج يرد عين جاچهيا-

(پ23،سورة ص، آیت 32)

فرمايا ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ ﴾ ترجمه: پلتالاؤميري طرف

(پ23،سورة ص، آيت 33)

امیر المومنین مولی علی کر (لله معالی دوجه الکرز سے اس آیت کریمه کی تفسیر میں مروی ہے کہ سلیمان علبہ (نصلو، دلالہ ایک کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے اور خطاب ان ملائکہ سے ہے جوآ فتاب پر متعین ہیں یعنی نبی الله سلیمان نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ڈو بے ہوئے آفتاب کو واپس لے آؤ، وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب ہوکر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمن علبہ لاصلوٰ، دلاںلان نے نماز ادافر مائی۔ (معالم التنزيل،ج4،ص52،دارالكتب العلميه،بيروت)

سيدناسليمن عدبه (لصدرة ولالدان نوابان (نائبان) بارگاه رسالت عدبه لفضل لصدرة در لنعبة سے ایک جلیل القدر نائب ہیں چرحضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی رلالہ معالی تعلیہ

(فتاوي رضويه،ج30،ص486,487،رضا فاؤنڈيشن،لاسور)

ماه شق گشته کی صورت دیکھو کانپ کرمہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں

· حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

صلى الله نعالى تعليه دسم في حضور عوض كى: مجھاسلام يرباعث حضور كايكم مجز ب كاو يَصَاهُوا، ((رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبِعِكَ، فَحَيْثُ أُشُرْتَ إليَّهِ مَالَ)) ترجمه: ميں نے حضور کوديکھا کہ حضور گہوارے ميں جا ندھے باتيں فر ماتے بجس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے جا نداسی طرف حج*یک جا* تا۔ سيدعالم صلى لله معالى تعلى درم في فرمايا ( إنّي كنت أُحَدُّ ثُه وَيُحَدُّ ثُنِّي رود ويلهيني عَنِ البُكَاءِ، وأَسمَعُ وجبته حِينَ يَسجَدُ تَحتَ العَرْشِ)) ترجمه: بإل میں اُس سے باتیں کرتا تھاوہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھےرونے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا دھا کہ سنتا تھا جب وہ زیرعرش سجدے میں گرتا۔

(الخصائص الكبرى بحوالة البيهقي والصابوني وغيره، باب مناغاة للقمر، ج 1، ص53، مركز المسنت، كجرات المهند لأدلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في حفظ الله تعالى، ج 2، ص41، دارالكتب العلميه،بيروت ثالبداية والنهاية،باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج2، ص326،داراحياء التراث العربي،بيروت لأكنز العمال ،ج 11،ص383، مؤسسة الرساله ،بيروت )

> جا ند جھک جا تا جدھرانگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھااشاروں پر کھلونانورکا

امام ابلسنت امام احمد رضا خان عليه ((حمه اس حديث كوفتاوي رضوبيه مير نقل کر کے فرماتے ہیں'' جب دودھ پتوں کی بیر حکومت قاہرہ ہے تواب کہ خلافۃ الکبرٰ ی کا ظہور عین شاب برہے آ فتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتانی کرے آ فتاب وما ہتاب در کنار، واللہ العظیم ،ملئکہ مدبرات الامرکہ تمامُظم ونسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی لالہ نعابی محبد دسم کے دائر ہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔رسول اللہ صلی لالہ معالی تعلیہ وسلفر ماتے ہیں ((أُدسِلُتُ إِلَى الْحَلْق كَانَّةً)) مين تمام مخلوق الني كي طرف رسول بهيجا كيا-

(صحیح مسلم، ج 1، ص 199، قدیمی کتب خانه، کراچی)

#### سورج روک دیا

حديث :طبراني معم اوسط مين بسند حسن سيدنا جابر بن عبدالله انصاري رضي الله نعالى تعنها سے روایت كرتے ييں ((اتّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى لاللهُ عَلَيْهِ رَمَّمُ أَمَرَ الشَّهُ سَ فتأخرت ساعةً مِن نهار)) ترجمه: سيدعالم صلى الله معالى تعلبه وسلم في قاب كوهم ديا کہ کچھ دیر چلنے سے بازرہ۔وہ فوراً کھہر گیا۔

(المعجم الاوسط، ج 5، ص33، مكتبة المعارف، رياض) أثر(مجمع الزوائد، كتاب علامات نبوت،باب حبس الشمس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم،ج8، ص296، دارالكتاب،بيروت)

امام اہلسنت امام احمد رضاخان علیہ الرحداس حدیث کوهل کر کے فرماتے ہیں ''اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث سیجے کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے (جو کہ اگلے صفحہ برآر ہا ہے) جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور صلی (لله نعالی تعلبہ دسم کے لیے بلٹا ہے بہال تک کہ مولیٰ علی بی (للہ مَعابی دوجہ لاکٹر ہر نے نماز عصر خدمت گزاری محبوب باری صلی لاللہ علا لي محليه دسر ميں قضا ہوئي تھي ادا فر مائي ، امام اجل طحاوي وغيرہ ا کابر نے اس حديث كى صحيح كى ،الحمد لله اسے خلافت رب العزت كہتے ہيں كەملكوت السلموٰ ت والارض ميں ان کا تھم جاری ہے تمام مخلوق الٰہی کوان کیلئے تھم اطاعت وفر ما نبر داری ہے۔ وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے، وہ محبوب اجل واکرم وخلیفۃ الله الاعظم صبی لالد نعابی تعلیه رسم جب دودھ یہتے تھے گہوارہ میں چاندان کی غلامی بجالاتا ، جدھر اشاره فرماتے اس طرف جمک جاتا۔ (فتاوی رضویه، ج30، ص485، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

میں تو ما لک ہی کہوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب لعنی محبوب و محبّ میں نہیں میرا تیرا

## سورج يلٹا ديا

حدیث: خصائص کبری میں مروی ہے ((أحرج ابن مندة وابن

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شاهين والطبراني بأسانيد بعضها على شرط الصحيح عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله مَنْ (للهُ كَتُسِ وَمَنْمُ يوحى إليه في حجر على فلمر يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَمَلْمَ اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثمر رأيتها طلعت بعد ما غربت وفي لفظ للطبراني فطلعت عليه الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض وقام على فتوضأ وصلى العصر ثمر غابت وذلك بالصهباء)) ترجمد: ابن منده، ابن شابين اورطبراني نا ايي اسادك ساتھ جن میں سے بعض صحیح مخاری کی شرط بر ہیں روایت کیا ہے کہ اساء بنتِ عمیس رضی (لله معالى احدا) كهتى ميں كه ايك بار حضور صلى (لله علبه دسرير وحي نازل مور بي تقى اور آي كا سرمبارك حضرت على رضى (لله معالى بعنه كي گود مين تھا، حضرت على رضى (لله معالى بعنه نے انجمي تک نما زِع<mark>صر نه برِهمی تق</mark>ی یهاں تک که سورج غروب هوگیا،رسول الله صلی (لا علبه دسر

نے دعا کی:اے اللہ! ہے شک یہ تیری اور تیرے رسول کی فرمانبر داری میں تھا، لہذا سورج کولوٹا دے،اساءکہتی ہیں کہ میں نے سورج کوغروب ہوتے دیکھا پھر دیکھا کہ ڈ وبا ہواسورج دوبارہ طلوع ہوگیا۔

اورطبرانی کے الفاظ یوں ہیں: آپ برسورج طلوع ہوا یہاں تک کہسورج پہاڑ اورز مین کے درمیان تھہر گیا حضرت علی کھڑے ہوئے وضوکیا اورنما زِعصر ادا کی پھرسورج ڈوب گیا۔ بیمقام صہباء کا واقعہ ہے۔

(خصائص كبرى، ج2، ص137 ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

اشارے سے جاند چیر دیا جھے ہوئے خورکو پھیردیا گئے ہوئے دن کوعصر کیا بیتاب وتواں تمہارے لئے (تفسير خازن، ج 2، ص 31، دارالكتب العلميه، بيروت) أأ (شرح نوووي على صحيح مسلم، ج12، ص52، داراحياء التراث العربي، بيروت)

تیری مرضی پا گیاسورج پھراالٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا

#### بادلوں پر حکومت

حدیث: انس بن ما لک رضی لالد معالی تحدید دوایت ہے، فر ماتے ہیں ((أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلى الله عليه وسرَّه فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى (للهُ عَلْمِ رَمَنُ يَخُطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمْعَةِ قَامَ أَعْرَابِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ المَالُ، وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِينَا، قَالَ:فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لالله عَلَيْ رَسَعُ يَكَيْبِهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ:فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الجبَال، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبُرِهِ حَتَّى زَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَدُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قَالَ:فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَفِي الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الجُمْعَةِ الْأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الَّاعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ البنَاءُ وَغَرِقَ المَاكُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْمِ رَمَلَ يَكَيْهِ، وَقَالَ:اللَّهُمَّ حَوَالْيْنَا، وَلا عَلَيْنَا قَالَ:فَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلْمِ رَمَنْعَ يُشِيرُ بِيَدِيةِ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتُ، حَتَّى صَارَتِ المَدِينَةُ فِي مِثْل الجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الوَادِي، وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وقال فَكُمْ يَجِهُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيةٍ إلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ) ترجمه: ايك بارسركار صلى لالد علبه وسلم کے زمانہ میں لوگوں میں قحط ریا گیا ،سر کار صلی لالد علبه وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو ایک اعرانی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: یارسول اللہ صلی (للہ علبہ دسع مال ہلاک ہوگیا اور اہل وعیال بھوک کا شکار ہو گئے ہیں،آپ ہمارے لئے اللہ حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

## اس حدیث پاک کے دیگر حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(شرح مشكل الآثار للطحاوى، باب مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-الخ،ج 3، ص99، مؤسسة الرساله، بيروت الالمعجم الكبير للطبراني، ام جعفر بن محمد بن وسلم-الخ،ج 2، ص94، مؤسسة الرساله، بيروت الالمعجم الكبير للطبراني، ام جعفر بن محمد بن البي طالب، ج 2، ص148، مكتبة التوفيقيه، القاسره الشافاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الفصل الثاني عشر، ج 1، ص548، دارالفيحاء، عمان الشفاء لملاعلى قارى، ج 1، ص594، دارالكتب العلميه، بيروت الأسراء والمعراج، ج 1، ص543، دارالكتب العلميه، بيروت الإسراء والمعراج، ج 1، ص543، دارالكتب العلميه، بيروت الإسراء ردالشمس له صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص548، دارالكتب العلميه، بيروت الإالمقاصد ردالشمس له صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص548، دارالكتب العربي، بيروت الإرامحتار، كتاب العسنة، كتاب الفضائل، ج 1، ص751، دارالكتاب العربي، بيروت الإردالمحتار، كتاب الصلوء، ج 1، ص360، دارالفكر، بيروت المعانى، صورة ص، ج 12، ص186، دارالكتب العربي، صورة ص، ج 12، ص186، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ج 12، ص186، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ج 12، ص186، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ج 12، ص186، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ج 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى، صورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي، دروت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دروت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دروت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دروت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دوت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دوت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دوت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العربي دوت المعانى مصورة ص، ح 11، ص181، دارالكتب العرب ا

تفسر خازن اور شرح النووى على المسلم مين مروى ب (انَّ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنَ إِحْدَاهُمَا يَوْمَ الْخَنْدَقَ حِينَ شَغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ذَكَرَ ذَلِكَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ذَكَرَ ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى الْطَحَاوِقُ وَقَالَ رُواتُهُ ثِقَاتٌ وَالثَّانِيةُ صَبِيحَةَ الْإِسْرَاءِ حِينَ انْتَظَرَ الْعِيرَ اللّهِ على الطَّحَاوِقُ وَقَالَ رُواتُهُ ثِقَاتٌ وَالثَّانِيةُ صَبِيحةَ الْإِسْرَاءِ حِينَ انْتَظَرَ الْعِيرَ اللّهِ على الطَّحَاوِقُ وَقَالَ رُواتُهُ ثِقَاتٌ وَالثَّانِيةُ صَبِيحةَ الْإِسْرَاءِ حِينَ انْتَظَرَ الْعِيرَ اللّهِ على الطَّحَاوِقُ وَقَالَ رُواتُهُ ثِقَاتُ وَالشَّمْسِ ذَكَرَةً وَوْسُ بَنْ بُوصُولِهَا مَعَ شُرُوقِ الشَّمْسِ ذَكَرَةً وَوْسُ بَنْ بُكَ مَن الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور دوسری مرتبہ شپ معراج کی صبح قافلے کے انتظار میں، جب آپ نے سورج نکلنے کے وقت قافلہ پہنچنے کی خبر دی۔اس کو یونس بن بکیر نے اپنی زیادات

سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم پر بارش برسائے ، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی (للہ علبہ دسلم نے اینے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس وفت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، پھریہاڑوں کی ما نند بادل نمودار ہوئے اورا بھی حضور صلی لالہ علبہ درمرمنبر سے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے و یکھا کہآ ہے صلی (لا علبہ در سر کی واڑھی مبارک سے بارش کے قطرے برہے ا ہیں،راوی کابیان ہے کہ پھراس دن،اس سے اگلے دن اوراس کے بعد جمعہ تک بارش ہوتی رہی، پھروہی اعرابی یا کوئی اور شخص کھڑ اہوااور عرض کرنے لگا: یارسول اللہ مكانات كركئے، مال تباہ ہوگيا لہذا آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا ليجيے، نبي ياك صلى لله علبه دملم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی: اے الله!اس (بارش) کوہم پرنہیں ہمارے اردگرد برسا، پھر حضور صلى لالله عليه درم نے اپنے ہاتھ سے آسمان كى طرف جدهر بھی اشارہ کیا وہاں سے بادل ہٹ گئے ، یہاں تک کے مدینہ خالی میدان کی طرح ہوگیا اورارد گردواد یوں پر بارش ہوتی رہی ،راوی کہتے ہیں کہان دنوں جو بھی دیہات ہے ہمارے پاس آتا تو وہ بارش کے بارے میں بتاتا ( تعنی سے بتاتا کہ مدینہ کے اردگرد ہارش ہورہی ہے)۔

(صحيح بخارى، باب تمطر في المطرحتي يتحادرالغ، ج 2، ص32، دارطوق النجاة التصحيح مسلم، ج 2، ص614، داراطياء التراك العربي، بيروت)

جن کوسوئے آسان پھیلا کے جل تھل کردیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کوبھی درکار ہے

#### بارش پر حکومت

حديث: حديث إك م (عن مالك قال أَصَابَ النَّاسَ قَحْطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ مَنْ لا عَنْ مَالكَ قال أَصَابَ النَّاسَ قَحْطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ مَنْ لا عَنْ مَنْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، النَّتَسُقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوهُ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: اثْتِ عُمْرَ السَّسُقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوهُ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: اثْتِ عُمْرَ

فَأَقُرِنَهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرِهُ أَنْكُمْ مُسْتَقِيمُونَ )) ترجمہ: حضرت ما لک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی (لا نعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آ دمی نبی کریم مَدُی (لا تعَنْم وَلا نعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ مَدُی (لا تعَنْم وَلا تعرف واللہ عَدِي وَلا تعرف اللہ عَدُي وَلا تعرف اللہ عَدِي اللہ عَدْم وَلا عَم ور ہے ہیں۔ رسول اللہ مَدُی لائہ عَدِي وَلَا عَم ور ہے ہیں۔ رسول اللہ مَدُی وَلَا عَم ور الله کہ ہوا ہے ہیں۔ رسول اللہ عَدُی دُرَم ین کہ بارش ہوگی۔ اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

(مصنف ابن شيبه، كتاب الفضائل ، ماذكر في فضل عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه، جلد12، صفحه32، الدار السلفية، الهندية)

اس حدیث کوشاوہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ (للہ علبہ نے ' قرۃ العینین ' میں نقل کیا۔ ابن عسا کر رحمہ (للہ علبہ نے ' تاریخ وشق ' میں نقل کیا، علامہ ابن عبد البر رحمہ (للہ علبہ نے ' الاستیعاب فی معرفۃ الأصحاب ' میں نقل کیا اور امام ابن حجر رحمہ (للہ علبہ نے ' الاستیعاب فی معرفۃ الماصحاب ' میں نقل کیا اور امام ابن حجر رحمہ (للہ منوفی 258ھ) نے فتح الباری میں اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ' روی بن أبی شَینَة بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ ' ترجمہ: امام ابن الی شیبہ نے اساوی کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج2، ص495، دارالمعرفة، بيروت) امام قسطلاني رحمة (لله عليه (متوفى 923ه م) نے بھی اس روایت کے بارے يہی فرمایا ''روی بن أَبِی شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ''ترجمه: امام ابن الی شیبہ نے اساوِ صحِح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مواسب اللدنيه الفصل الرابع ، ج 3، ص374 المكتبة التوفيقيه القاسره)

درو دیں صورتِ بالہ محیطِ ماہِ طیبہ ہیں برستاامّتِ عاصِی پہابرحمت کا پانی ہے

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

## انگلی کا اٹھانا اور بادلوں کا آنا

جلهمه بنع فطة كهتم بين: ((قدمت مَكَّة وهم في قحط فَقَالَت قُرَيْش يَا ابا طَالب اقحط الْوَادي وأجدب الْعِيَال فَهَلُمَّ واستسق فَخرج ابو طَالب وَمَعَهُ غُلَام كَأُنَّهُ شمس دجن تجلت عَنهُ سَحَابَة قتماء وَحُوله أغيلمة فَأَخذه ابو طَالب فألصق ظهره بالْكَعْبَةِ ولاذ بإصبعه الْغُلام وَمَا فِي السَّمَاء قزعة فأقبل السَّحَابِ من هَا هُنَا وَهَا هُنَا واغدق وأغدودق وانفجر لَّهُ الْوَادي وأخصب البادي والنادي فَفِي ذَلِك يَقُول أَبُو طَالب: وأبيض يَسْتَسْقِي الْغَمَام بوجهه ... ثمال الْيَتَامَى عصمة للأرامل)) ترجمه: مين كم آيا ورابل مك قط مين مبتلا تصقو قریش نے کہا کہا ہے ابوطالب وادی میں قحط پڑ گیا،لوگ مختاجی میں مبتلا ہو گئے،آ وُاور یانی مانگوتو ابوطالب اس حال میں نکلے کہان کے ساتھ ایک وجیہ صورت نوجوان تھا گویا چیکتا سورج ہے کہ ابھی سیاہ بدلیوں سے نکلا ہے اس نوجوان کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابوطالب نے انہیں لیا اور ان کی پشت مبارک کعبہ سے ملا دی اس نو جوان نے ایٹی انگلی اٹھائی حالا نکہ اس وقت بادل کا نام ونشان نہیں تھالیکن اجانک إدهر، أدهر ہرطرف سے بادل آ گئے،خوب بارش ہو ئی حتی کہ کیا شہراور کیادیہات،سب کےسب سرسبر وشاداب ہو گئے توابوطالب نے وہاں پیشعریڑھا '' بیالیں روش و تابندہ شخصیت ہے کہان کے نورانی چہرہ کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یہ تیموں کے ماوی اور بیواؤں کے ملجاوسہارا ہیں۔''

(خصائص كبرى بحواله ابن عساكر،ذكر المعجزات،ج1،ص146،دارالكتب العلميه،بيروت)

## انگلیوں سے پانی کے چشمے بھا دئیے

حديث: حضرت السرخ (لله تعالى العنام الله على الله تعالى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وَسُرُ بإناء، وَهُو بالذّوراء، فَوضَعَ يَلَهُ فِي اللاناء،

فَجْعَلُ المَاءُ يَنْبِعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتُوضًا القَوْمُ قَالَ قَتَادَةٌ :قُلْتُ لِلْاَسَ : كَمْ وَ فَجُعَلُ المَاءُ يَنْبِعُ مِنْ بَيْنِ أَصَاءِ ثَلَاثِ مِائَةٍ ) ترجمہ: رسول الله مَنْ لاللهُ عَلَيْهِ وَمَاءً ثَلَاثِ مِائَةٍ ) ترجمہ: رسول الله مَنْ لاللهُ عَلَيْهِ وَمَاءً ثَلَاثِ مِائَةٍ ) ترجمہ: رسول الله مَنْ لاللهُ عَلَيْهِ وَمَعَام بِي تَصَابَ فِي وَمَنْ كَمَاءً ثَلَاثُ مِنْ كَمَاءً ثَلَاثُ مِنْ كَا اللهُ عَلَى كَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(صحيح بخارى،باب علامات النبوة في الاسلام،ج4،ص192،دار طوق النجاة)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله نعالى احد من حضرت علقمه رضى الله نعالى احد من والله نعالى احد من والله عنى الله عنى اله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله

صحيح بخارى ،علامات النبوة في الاسلام، ج 4 ،ص194،دارطوق النجاة)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

#### کوچ کرنے تک

حديث :حضرت براء بن عازب رضى لالد نعالى لهذ سے روایت ہے، فرمات بين كه: ( (اتَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلْمِ رَمْمَ يَوْمَ الْحُدَّيبيةِ أَلْفًا وَأُرْبِعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بِنُر فَنَزَحُوهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ رَسَمُ فَأْتَى البِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ قَالَ:انْتُونِي بِكَلْوِ مِنْ مَائِهَا، فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَلَعَاء ومر قَالَ: دُعُوهَا سَاعَةً. فَأُرُووا أَنفُسُهُم وَركَابُهُم حَتَّى ارْتَ حُلُوا)) ترجمہ: حدیبیہ کے روز وہ چودہ سویااس سے زائد حضرات حضورا کرم صَلَّى لاللهُ عَدِيهِ دَمَّةً كِساتھ تھے، پس انہوں نے ايك كنويں يه بيراؤ كيا تواس كايانی ختم كرديا، پھررسول الله عَدَيهِ وَمُرْكِ مِاس آئے (اور معامله عرض كيا)، تو نبي مختشم صَلَّى لاللهُ عَدَيهِ دَسَرُ اس كنوي پرتشريف لائے اوراس كى منڈيريه بيٹھ گئے، پھرآپ نے فرمايا: اس کنویں <mark>کے یانی کا ایک</mark> ڈول میرے پاس لاؤ، ڈول لایا گیا، پس آپ نے اس میں لعاب دہن مبارک ڈالا اور دعا کی، پھر فرمایا ،اسے ایک ساعت کے لئے چھوڑ دو پھر ( مھوڑی در بعد یانی اس قدر بڑھ گیا کہ ) وہاں سے کوچ کرنے تک صحابہ نے خودکواوراینی سواریول کواس یانی سےخوب سیراب کیا۔

(صحيح بخارى،باب غزوه حديبيه،ج5،ص122،دار طوق النجاة)

جس کے پانی سے شاداب جان وجناں اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام

#### مشک کی خوشبو

حديث: حضرت واكل بن جمر رض لالد معالى تعنب حوايت من ، فرمات على : (أُتِي النَّبِيُّ مَنِّى لاللُهُ عَلَيْهِ وَمَعْ بِكُلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِي النَّلُو، ثُمَّ مَجَّ فِي الْبَنُو، فَفَاحَ مِنْهَا مِثُلُ رِيحِ

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي

انگلیاں یا ئیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش ہے آتی ہے جب عمخواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں حضرت جابر بن عبدالله رضي (لله نعالي تحديد مروى ب، انهول في فرمايا كه ((عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُكَيْبِيةِ وَالنَّبِيُّ صَلَى لِللُهُ عَلَيْ رَمَّرُ بِيْنَ يَكَيْهِ رَكُوَةٌ فَتُوضَاً، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ :مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا:لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نُتُوضًا وَلاَ نَشْرَبُ إِلَّا مَا يَدْنَ يَدَيْكَ، فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُويِّةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، كَامْتُالِ الْعِيُونِ، فَشُرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا قُلْتُ:كُمْ كُنتُمْ ؟ قَالَ: لُوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَاهُ حُتَّا خُهُسَ عَشْرَةً مِائَةً ) ترجمه: صلح حديبيك دن لوك يباس تصاور حضور صلى لالد نعالى تعليه وسلم كے سامنے ايك پياله تھا جس سے آ ب نے وضوفر مايا تولوگ آب کی جانب دوڑ ے حضور صلی لاللہ معالی تعلیہ دسم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے مگریہی جوآ یہ کے سامنے ہے تو حضور صلی (لله معالی تعلیہ دسم نے اپنا دست مبارک اسی بیالہ میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح یانی البلنے لگا حضرت جاہر رضی لالد نعالی تعند کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے یانی بیا اور وضو کیا حضرت سالم رضی (لله نعالی تعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی لالد عدالی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ یانی کافی ہوتالیکن اس وقت تو ہماری تعدادیندرہ سوتھی۔

(صحیح بخاری،علامات النبوة فی الاسلام،ج4، س193،دارطوق النجاة) انگلیاں ہیں فیض پرٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ا حکومت رسول الله صلى الله عليه وسلم کی \_\_\_\_\_\_\_\_ ا

آئے ہدشك)) ترجمہ: نبى رحمت سَنَى لائم عَئمِ دَسَمْ كِ پاس پانى كاايك ڈول لايا گيا، آپ نے اس میں سے نوش فر ما یا اور اس میں کلی کی پھراسے کنویں میں بہادیایا اس ڈول میں سے پیا پھر کنویں میں کلی فر مائی تو اس (كنویں) میں سے مشك کی خوشبو آنے گئی۔

(مسند احمد بن حنبل،حديث وائل بن حجر،ج 31، ص134،مؤسسة الرساله،بيروت أأسنن ابن ماجه،باب المج في الاناء،ج1،ص216،داراحياء الكتب العربيه،بيروت)

جس سے کھاری کنویں شیرہ جال بنیں اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہلاکھوں سلام

#### پانی پر حکومت

حدد البيعث :حضرت عمران بن صيبن رضى لالله معالى تعنه سے روابيت ہے، فرمات ين : ((حُتّا فِي سَفَر مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَمِ وَسَلْمِ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَش فَنَزَلَ فَكَعَا فَلَانًا كَانَ يُسمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: انْهَبَا فَابْتَغِيا الْهَاءَ فَانْطَلَقَا فتلقيا امْرَأَة بَين مزادتين أو سطيحتين من مَاء فجاء ابهاإلى النَّبي مَلَى اللهُ عَلْهِ وَسِم فاستنزلوهاعن بَعِيرهَا وَدَعَا النَّبيُّ مَلَى اللهُ عَنِي وَسِل بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْواهِ الْمَزَادَتِيْن وَنُودِيَ فِي النَّاس: الْمُقُواهَ أَسْتَقُوا قَالَ :فَشَرْبُنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوينَا فَمَلُّانَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدُ أَقُلَعَ عَنْهَا وإنَّهُ ليُخيِّل إلينا أنَّها أشدُّ ملئةً مِنْهَا حِين ابْتَكا)) ترجمہ: ہم ایک سفر میں نبی مَنی لاللهُ عَلیهِ وَسلم کے ساتھ تھے تو لوگوں نے حضور سے پیاس کی شکایت کی آب اتر ے اور فلال کو بلایا (ابور جاء اس شخص کا نام لیتے تھا سے عوف بھول گئے ) اور جناب علی کو بلایا پھر فر مایاتم دونوں جاؤیانی تلاش کرووہ چلے تو دونوں ایک عورت سے ملے جو دو بڑے یا چھوٹے توبروں کے درمیان تھی توبرے یانی کے تنصوہ دونوں اسے نبی صَلّی لاللہ عَلَیهِ رَسلر کے بیاس لائے اسے اس کے اونٹ سے

ا تارااور نبی صَلّی (لَلُهُ عَدَبِهِ دَمِرِمِ نِے ایک برتن منگایا چیران تو برو وں کے منہ سے اس میں پانی

ا تارااور نبی صَلَیٰ لاَلَهُ عَلَیهِ دَسِمِ نے ایک برتن منگایا پھران تو بڑوں کے منہ سے اس میں پائی انڈ یلا اورلوگوں میں آ واز دی گئی کہ پی لوچنا نچیلوگوں نے خوب بیا فرمایا کہ ہم چالیس بیاسے آ دمیوں نے بیاحتی کہ سیر ہوگئے پھر ہم نے اپنے ساتھ والے مشکیزے اور برتن بھر لیے اللہ کی قسم ان سے پانی لینا جب بند کیا گیا تو ہم کو خیال ہوتا تھا کہ وہ ابتداء کے مقابلہ میں اب زیادہ پُر ہیں۔

(مشكوة بحواله بخارى ومسلم،باب المعجزات،ج 3،ص1647،المكتب الاسلامي،بيروت ثم صحيح بخارى،باب علامات النبوة في الاسلام، ج 4، ص191،دار طوق النجاة ألم صحيح مسلم،باب قضاء الصلوة، ج 1، ص474،دار احياء التراث العربي،بيروت)

صحیح بخاری کی روایت میں اتنازیادہ ہے: ((ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَکُمُ فَا فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْحِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتُ أَهْلَهَا، قَالَتُ : لَقِیتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُو نَبِي كُمَا زُعُمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَأَسْلَمَتُ هُو نَبِي كَمَا زُعُمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَأَسْلَمَتُ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعُورِ مِنْ مَعْ مَلَ وَهُ مِهِ وَمَ بَهِ مَا يَعْ وَهُ مِهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ كَى وَجَدِي مِهُ اللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ كَى وَجَدِي مِهُ اللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ وَمِلَ فَي اللَّهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا عَوْرَتَ كَى وَجَدِي اللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ وَمِلَ فَا اللَّهُ وَلَا عَالَ مَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ وَمُلَ فَا اللَّهُ وَلَا عَوْرَتَ الْوَلِي كَا وَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا الْمَالَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْ عَوْرَتَ وَمِلَ فَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ كَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَا الْمُلَالُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَالْمُ اللْمُعْلِى وَالْمُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا الْمُعْرِقِ وَلَا عَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَالُهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِمُ وَالْمُولِلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُو

(صحيح بخارى،باب علامات النبوة في الاسلام،ج4،ص191،دار طوق النجاة)

## تهوڑا سا حلوہ اور تین سو آدمی

حدد عضرت السبن ما لكرض الله نعالى العنه عدوايت ب، فرمات بين: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْ دَسِم عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمَلَتُ أُمِّى أُمِّ اللهُ عَلَيْ دَسِم عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمَلَتُ أُمِّى أُمِّى أُمِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْدِ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ سُلَيْم إِلَى تَمْر وَسَمْنِ وَأَقِطٍ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْد فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اللهُ عَنْ رَاللهُ عَنْ رَسِم فَقَالَ بَعَتْ مِن مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَعْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلّهُ وَلَيْهُ وَلّهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَل

سیر ہوگئے ایک گروہ نکاتا تھا اورایک داخل ہوجاتا تھا یہاں تک کہسب نے کھالیا تو مجھے فر مایا کہا ہے انس اٹھالو میں نے اٹھالیا ، میں نہیں جانتا کہ حلوہ اس وفت زیادہ تھا جب میں نے برتن رکھایااس وقت کہ جب میں نے اٹھایا۔

(مشكوة المصابيح،باب في المعجزات،الفصل الاول، ج 3، ص 1661،المكتب الاسلامي،بيروت☆ صحيح بخارى،باب المدية للعروس،ج7،ص22،دارطوق النجاة)

#### بیماری بھی دور،خوشبوبھی عطا

حديث :حضرت عتب بن فرقدر رضي الله معالي العند كي بيوى حضرت ام عاصم رضی (للد معالی معنها فرماتی بین که عشبه کے یہاں ہم جارعور تیں تھیں ،ہم میں سے ہرایک عتبہ کی خاطرایک دوسری سے زیادہ خوشبودارر ہنے کی کوشش کرتی ، پھربھی جوخوشبوعتبہ كجسم سے آتى وہ ہمارى خوشبوسے بہت زيادہ ہوتى: ((وكان إذا خرج إلكى النَّاس قَالُوا مَا شممنا ريحًا أطيب من ريح عتبة فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِك قَالَ أَخَذَنِي الشرى على عهد رَسُول الله صَلى اللهُ عَتِي رَسل فشكوت ذكِك إليه فأمرني أن أتجرد فتجردت وَقَعَدت بَين يَدَيْهِ وألقيت ثوبي على فَرجى فنفث فِي يَده ثمرّ وضع يكاة على ظُهْرى وبطنى فعبق بى هَذَا الطّيب من يَوْمئِدٍ)) ترجمه: اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تو لوگ کہتے ہم نے کوئی الیبی خوشبونہیں سونکھی جوعتبہ کی خوشبو سے اچھی ہوایک دن ہم نے اس کے بارے میں ان سے یو چھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی لالد عالی تعلیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں میرے بدن میں بینسیان نکل آئیں تو میں نے حضور کی خدمت میں اس بیاری کی شکایت کی ،آپ نے فرمایا: کیڑے اتاردیں میں نے کیڑے اتاردیئے اور اپناستر چھیا کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا،آپ نے اپنالعاب دہن اپنے مبارک ہاتھ پرڈال کرمیرے بیٹے اور پیٹھ برمل دیا تومیری بیاری دور ہوگئی اور اسی دن سے مجھ میں بیخوشبو پیدا ہوگئ۔

(المعجم الصغير،ج77،1لمكتب الاسلامي بيروت☆المعجم الكبير،مااسند عتبه بن PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

وُدُ وَكُ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ فَذَهَبِتُ فَقَلْتُ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ انْهَبُ فَادْعُ لِي فَلَانًا وَفَلَانًا وَفَلَانًا رَجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ مَن لَقِيتَ فَكَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ قِيلَ لأنس عدد كم كَانُوا؟ قَالَ زهاء ثلاث مائة. فَرأُدُتُ النَّبيّ صَلَّى لللهُ عَلَمِ وَسَم وَضَعَ يَكَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَكُعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُول لَهُم انْكروا اسْم الله وليأكلُ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ قَالَ:فَأَكُلُوا حَتَّى شَبعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُ وَ قَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعُ فَرَفُعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَحْثَرَ أَمْر حِين رفعت مُتَّفق عَلَيْه)) ترجمه: نبي كريم صَلَّى اللهُ عَلَي وَسلم في حضرت زينب رضي الله علال حنها سے نکاح فرمایا تومیری والدہ ام سلیم رضی لالد عنها نے تھجور، کھی اور پنیر کا قصد کیا اورحلوہ تیارفر مایا پھراہے ایک برتن میں ڈال کر فر مایا کہ اے انس اسے رسول اللہ صَلَّى للله عَشِ رَسم كي بارگاه ميں لے جااور كہنا كه بيميري والده نے آپ كي طرف بھيجاہے، وه آپ کوسلام عرض کرتی ہیں اور پیعرض کرتی ہیں کہ بیہ ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں ایک حقیر سامدیہ ہے ،فرماتے ہیں کہ میں گیااور وہی عرض کی تو فرمایا کہاہے رکھ دو پھر بعض حضرات کے نام لے کر فر مایا کہ فلاں فلاں کومیری طرف سے بلا لا وُ اور جو تختجے ملے اسے بھی دعوت دے دوتو جن کا نام لیا تھا جن سے میں ملاتھاان سب کو میں نے دعوت دے دی پھر میں واپس لوٹا تو گھر بھرا ہوا تھا،حضرت انس سے استنفسار ہوا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا تین سو کی جماعت تھی ، پھر میں نے سرکار حسب لاسلار كوديكها كهآب نيادست مبارك اس حلوه يرركها اورجوالله نے حابابی ها پھر دس دس کوبلانا شروع کیاوہ اس میں سے کھاتے تصاور آب انہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لواور ہر خض اینے سامنے سے کھائے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھایاحتی کہ

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

فرقد، ج 17،ص134، مكتب ابن تيميه،القاهره تلاخصائص كبرى ، ج 2،ص141،دارالكتب لعلميه،بيروت)

## گزرے جس راہ سے وہ سیّدِ والا ہوکر رہ گئی ساری زمین عنبرِ سارا ہو کر

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمه (لا موبه اس حدیث پاک کونقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں: 'و أحرج السطَّبَرَانِتَی فِی الُکَبِیر و الأو سط بِسَنَد جید ''ترجمہ: اس حدیث پاک کوامام طبرانی نے مجم کبیراور مجم اوسط میں جید (عمده) سند کے ساتھ قال کیا ہے۔ (خصائص کبری ،ج 2، ص 141، دارالکتب العلمیه، بیروت)

#### آنكه عطا فرمادي

حديث: حضرت قادة رض الله على الله الله على الله

کے سامنے تیروں کوروکتار ہااس حال میں کہ میرا چہراحضور کے چہرے کے سامنے تھا، آخر میں ایک تیرمیری آنکھ میں آلگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا باہرنگل آیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار شکست کھا کر بھاگ گئے ، میں اس ڈیلے کو اپنے ہاتھ میں لکے حضور نبی کریم صلی لالہ علبہ دسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، (بید کیھ کر) حضور صلی لالہ معالی تعلیہ دسلم کی آنکھوں سے آنسونگل آئے اور دعا کی: اے اللہ! جس طرح قادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فر مااور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے خوبصورت اور تیز نظر والا بنا دے۔منصور بن احمد معدل کی روایت میں ہے کہ حضور صلی لالہ معالی معدل کی روایت میں ہے کہ حضور صلی لالہ معالی کی حفاظت فر مالور اس آنکھ دوسری آنکھ سے ذیادہ محبے اور تیز دیکھنے والی ہوگئی۔

(دلائـل ال<mark>نبوة لابي نعيم، ج 1، ص484</mark>،دارالـنفائس،بيروت) الأرمجمع الزوائد، ج 8، ص297،مكتبة القدسي، القاهره)

بعض کتب میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے ((وَقَالَ ابْن اسحاق عَن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَةُ قَالَ أُصِيبَت يَوْم أُحْد عين قَتَادَةُ ابْن النَّعْمَان حَتَّى عَاصِم بن عمر بن قَتَادَةُ قَالَ أُصِيبَت يَوْم أُحْد عين قَتَادَةُ ابْن النَّعْمَان حَتَّى وَقعت على وجنتيه فَردهَا رَسُّولَ اللّه صَلَى لاللهُ عَلَى لائلُ عَلَيْ دَمِع فَكَانَت أَحسن عَيْنَيْهِ وَقعت على وجنتيه فَردهَا رَسُّولَ اللّه صَلَى لائلُ عَلَى بن عمر بن قاده سے روایت کیا، وه فرمات واحد هما) ترجمہ: ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قاده سے روایت کیا، وه فرمات عمل الله علی آئھ میں تیرلگا جس سے ان کی آئھ میں تیرلگا جس سے ان کی آئھ رضول الله صلی (لله عَالَی تعمل دمرے نے ان کی آئھ کولوٹا دیا اور وہ آئھ دوسری آئھ سے زیادہ اچھی ہوگئی اور تیز ہوگئی۔

(خصائص كبرى، ج 1، ص359، دارالكتب العلميه، بيروت) أثر (سيرت حلبيه، ج 2، ص342، دارالكتب العلميه، بيروت)

## میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں

# طور بے طور ہیں بیاروں کے

### بصارت عطا فرمادي

حديث : حضرت حَبِيبَ بن فُرَ يَك رضى الله عَالَى الله عَلَى الله ع

(مصنف ابن ابى شيبه، كتاب الطب، من رخص فى النفث فى الرقى ، ج 5، ص 45، مكتبة الرشد، الرياض المالية المعجم الكبيرللطبرانى، حبيب بن فريك، ج 4، ص 25، مكتبه ابن تيميه، القاسره الأدلائل النبوه للبيهقى، باب ماجاء فينفثه فى عينين، ج 6، ص 173، دارالكتب العلميه، بيروت)

### دکھتی آنکھ ٹھیک فرمادی

إِلْيْهِ. فَأُتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَشِرَ وَسَرَّ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَراً حَتَّى، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّاية) ترجمه: رسول الله صَلى لللهُ عَشِهِ رَسَمَ فَ غزوۂ خیبر کے روز فرمایا: پیر جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا، جواللّٰداوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اوراللّٰداوراس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے رات بے چینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کل جھنڈا کسے ملتا ہے، جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ عَلَىٰ لاللہُ عَدِيهِ دَمَرُ كَى بِارِگاہ میں حاضر ہوئے ،ہرایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ رسول یاک مَدُی لاللهُ حَدِیهِ دَمَدُم نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی كَّئُ: يا رسول اللهُ مَنْهِ وَلَهُ عَنِهِ وَمُزَانِ كِي آنكُصِينِ وَكُفتَى بَيْنِ ، فمر مايا: انهون بلا ؤ ، انهيس بلايا گیا تورسو<mark>ل ا</mark>لله منگی <mark>(لأه</mark> محدّبه دَسَرُ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اوران کے لیے ، دعا فرمائی، وه ایسے شفایاب ہو گئے گویا انہیں تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، پھر آپ مَنْ لاللهُ عَلَيهِ دَمَيْرَ نِے انہیں حجنڈا عطافر مادیا۔

(صحیح بخاری، باب غزوۃ خیبر، ج5، ص 134، مطبوعه دارطوق النجاۃ) دوسری روایت ہے (فَا عُطَالَهُ فَفَتِح عَلَیْه ) ترجمہ: حضور صَلّی لِللهُ عَلَیه ) ترجمہ: حضور صَلّی لِللهُ عَلَیه وَنَّمَ نَامُ اللهُ عَلَیه وَنَیْ مِایا اور انہیں کے ہاتھ یرفتے حاصل ہوئی۔

(صحيح بخاري،باب غزوة خيبر،ج5،ص134،مطبوعه دارطوق النجاة)

شافی و نافی ہوتم ،کافی ووافی ہوتم دردکو کر دو دواتم په کروڑوں درود

#### کٹا ھاتھ جوڑدیا

حمد بیت : حضرت حبیب بن بیاف رضی (لله نعالی تحد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( شهدت مَعَ النّبي صَلَّى (للهُ عَلَي مشهدا فأصابتی ضَرْبَة علی PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

85

ا حکومت رسول الله صلى الله عليه و ملم کې \_\_\_\_\_\_\_\_ا

عَاتِقَى فتعلقت يَدى فَأتيت النَّبِي مَنَى لاللهُ عَنْ وَمَنْ فتفل فِيها وألزقها فالتأمت وبرأت وقتلت الكَّنِي ضَرَبَنِي) ترجمہ: میں ایک جنگ میں سرورعالم مَنْ لاللهُ عَنِي وبرأت وقتلت الكِنِي ضربَنِي ) ترجمہ: میں ایک جنگ میں سرورعالم مَنْ لاللهُ عَنِي ورمیرا باتھ لئک گیا میں حضور کی اور میرا باتھ لئک گیا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ نے اپنالعاب دہن مبارک لگایا اور اسے جوڑ دیا تو میرا ہاتھ تندرست ہوگیا اور جس نے مجھضر ب لگائی تھی میں نے اسے قبل کیا۔

(دلائـل الـنبوة للبيمقي،باب ماجاء في تفله،ج 6،ص178،دارالكتب العلميه،بيروت☆الخصائص الكبرى،ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات،ج2،ص116،دار الكتب العلميه،بيروت)

## ٹوٹی پنڈلی لمحے میں درست فرمادی

حدیث: حضرت عبداللد بن عتیک رضی لالد نعالی احتدا بورافع یمبودی کو (جوحضور صلی لالد حدید در مع جب حضرت عبداللد بن عتیک رضی لالد نعالی احتداب کے او نچ مکان سے اتر نے گے تو زینے کا بہت بڑا دہمن تھا) قتل کرنے کے بعداس کے او نچ مکان سے اتر نے گے تو زینے سے گر گئے اوران کی پنڈ کی ٹو ٹی تو انہوں نے اسی وقت گرم گرم اپنے عمامے سے باندھ کی اور حضور سید عالم صلی لالد حدد در مرکی خدمت میں حاضر ہوکر اپناسارا ما جرابیان کیا تو حضور صلی لالد حدد در مرکی خدمت میں حاضر ہوکر اپناسارا ما جرابیان کیا تو حضور صلی لالد حدد در مرح فر مایا: ((ابسط رجلک فیسطت رجلی فیسکت کیا تو حضور صلی لالد حدد در مرحد: اپنایا وال پھیلا و میں نے پھیلا دیا تو حضور صلی لالد کوئی تکایف ہوئی ہی نہیں مرے سے کوئی تکایف ہوئی ہی نہیں۔

(بخارى، باب قتل ابى رافع، ج 5، ص 91، دارطوق النجلة ثم مشكوة المصابيح، باب المعجزات، الفصل الاول، ج 3، ص 1645، المكتب الاسلامي، بيروت ثم الخصائص الكبرى، ج 1، ص 390، دارالكتب العلميه، بيروت)

سلمه بن اکوع کی پنڈلی بھی درست فرمادی حدیث: امام بخاری الارحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع

حكومت رسول الله صلى الله عليه وللم كي

رضی (لله نعالی تعنی کی پیڈلی پرغزوہ خیبر کے دن ایسی مار گی کہ لوگوں کو آپ کے شہید ہونے کا گمان ہوگیا،حضرت سلمفر ماتے ہیں: ((فَاتَیْتُ النّبِیّ صَلَی (للهُ عَلَیهِ دَسَمُ فَنَفَثُ فِیهِ قَلَاثُ نَفَتُاتِ، فَهَا اللّٰتَکی تُعُیّا حَتّی السّاعَةِ)) ترجمہ: میں نبی کریم صلی (لله نعالی علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے تین باراس پر اپنالحابِ دہن لگایا پھر بھی پیڈلی میں در دنہ ہوا۔

(صحیح بخاری، باب غزوۂ خیبر ج5، ص 133، دار طوق النجاۃ)

## نابینا آنکھوں کو دکھانے والے، بھریے کانوں کو سنانے والے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کرنے والے

حدیث :حضرت ام الدرداء سے رروایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے کعب احبار سے بوچھاتم توریت میں حضورا قدس صلی لالد مَالی تعدد کیا پاتے ہو؟ کہا:حضورکا وصف توریت مقدس میں یوں ہے ((مُحکّد مردُول اللہ اللہ اللہ اللہ توکل لُیس بِفَظِّ وَلاَ غلیظ وَلاَ صحاب فِی الاسواق وَأَعْظِی المفاتیح المبتوکل لُیس بِفَظِّ وَلاَ غلیظ وَلاَ صحاب فِی الاسواق وَأَعْظِی المفاتیح لیبصر اللہ بِهِ أعینا عورا ویسمع بِهِ آذانا صماً وَیُقیم بهِ السّنة معوجة حتی یشهدُوا ان لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَحده لاَ شریك لَهُ یعین الْمُظُلُوم ویمنعه من ان یشهدُوا ان لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَحده لاَ شریك لَهُ یعین الْمُظُلُوم ویمنعه من ان یست ضعف) ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں ان کا نام موکل ہے، ندرشت خوہیں نہیں سخت گو، نہ بازاروں میں چلا نے والے، وہ تخیاں دئے گئے ہیں تا کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے پھوٹی آ تکھیں بینا اور ہم کان شنوا اور ٹیڑھی زبا نیں سیرھی کردے کے بہاں تک کہ لوگ گوائی وی کہ ایک اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ نبی کریم ہر مظلوم کی مدونر ما کیں گے اور اسے کمز ور سمجھے جانے سے بچا کیں

خَازِنٌ)) ترجمہ: میں الله تعالی کے خزانوں کا خزانجی ہوں۔

(صحيح مسلم، ج2، ص718، داراحياء التراث العربي، بيروت)

صحيح بخارى كالفاظ يه بين: ((إنَّ مَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ یُعْطِی)) ترجمہ: میں ہی قاسم اور خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ عطافر مانے والا ہے۔

(صحيح بخاري،ج4،ص84،دارطوق النجاة)

انہیں کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جوعایں گے جسے میں گیا سویں گے کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں

زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں

حدیث : بخاری ومسلم حضرت ابو ہر ریر ورضی لالد نعالی تعنہ سے راوی ہیں کہ حضور ما لك المفاتيح صلى الله معالى تعليه وسلم فرمات بين ((فَبَيْنَا أَنَا نَائِدٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِن اللَّرْض، فَوْضِعَتْ فِي يَدِي)) ترجمه: مين سورر ماتها كهتما مخزائن زمين كي تخبیاں لائی کئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، ج 4 ، ص54، دارطوق النجاة الصحيح مسلم، كتاب المساجد وموضع الصلوة، ج1، ص372، داراحياء

امام احمد وابوبکر بن ابی شیبه سیدناعلی کری لاله رجهه لاکریز سے راوی بین که حضور ما لك ومخارصلى لالد مَعالى على معلى رمزفر مات بين (أُعْطِيتُ مَا لَمْهُ يَعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِياء ، نُصِرتُ بالرَّعب، وأُعطِيتُ مَفَاتِيحُ الْأَرْض)) ترجمه: مجھوه عطا مواجو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا ، رعب سے میری مد دفر مائی گئی ( کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام یاک سن کر کانیے )اور مجھے ساری زمین کی تنجیاں عطا ہوئیں۔

(مسند احمد بن حنبل، عن على رضى الله عنه، ج2، ص156، مؤسسة الرساله، بيروت ☆المصنف لابن ابي شيبة، كتاب المناقب،ج6،ص304،مكتب الرشد،رياض) ص377،دارالكتب العلميه، بيروت) ثر (الخصائص الكبراي ،باب ذكره في التوراة والانجيل ،ج1، ص20,21، دارالكتب العلميه، بيروت)

## هر قسم کی کنجیاں دی گئیں

حديث: ام المومنين ومحبوبه مجبوب رب العالمين حضرت عا نشه صديقه صلى ولله تعالى تعلى وليها وطيها وسم فرماتي بين: رسول الله صلى ولله تعالى تعليه وسم كى صفت وثنا الجيلياك مين مكتوب إلى النيس بفَظِّ ولا غليظ ولا صحاب في الاسواق وَأُعْطِي المفاتيح المغ) ترجمه: نة تخت دل بين نه درشت خُو، نه بإزارون مين شور کرتے،انہیں تنجیاںعطا ہوئی ہیں۔

(دلائل النبوة للبيمقي ،باب صفة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في التوراة والانجيل، ج 1، ص 377، دارالكتب العلميه، بيروت الالخصائص الكبراي ،باب ذكره في التوراة والانجيل ،ج 1، ص 20,21، دارالكتب العلميه ،بيروت ألا الطبقات الكبرى لابن سعد ، ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل ،ج1،ص363،دارصِادر بيروت)

ان کے ہاتھ میں ہر سجی ہے ما لک کِل کہلاتے یہ ہیں

## قاسم نعمت صلى الله عليه ولأله وسلم

حديث: رسول الله صلى لاله معالى تعليه دسم في ارشا وفرما يا ( إنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ والله يعطِي)) ترجمه: مين ہي تقسيم كرتا ہوں اور اللہ تعالی عطافر ما تا ہے۔

(صحیح بخاری،باب من یرد الله به،ج 1،ص25،دارطوق النجاة) خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم تم سے ملا جو ملاتم یہ کروڑوں درود

خزانے لٹانے والے ملی لالہ عبہ درالہ دسم

حدیث: رسول الله صلى الله نعالی تعلیه وسلم نے ارشا وفر مایا ((إنَّ مَبَ أَنَ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لله عليه وسلم كي

## اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تبہارے لئے

## اگرچاھوں تو میرہے ساتھ سونے کے پھاڑ چلیں

حديث :حضرت عاكشررضي (لله نعالي احنها سے روایت ہے كه نبي كريم صلي لله معالى تعليه وسر في ارشا وفر ما يا ( ( يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتُ مَعِي جَبَالُ النَّهَب جَاء نِي مَلَكٌ وَإِنَّ مُجْزَتَهُ لَتُسَاوي الْكَعْبَةَ فَقَالَ:إِنَّ رَبَّكَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ:إِنْ شِئْتُ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظُرْتُ إِلَى جَبْرِيلَ عَشِ الْلَكُ فَأَشَارَ إِلَى أَنْ ضَعْ نَفْسَكُوفِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس:فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَنِ رَسَّرَ إِلَى جُبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ فَأَشَارَ جِبْرِيلٌ بَيْرِي أَنْ تَوَاضَعُ فَقُلْتُ نَبيًّا عَبْ لَّهُ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَى زَسْمَ بَعْد ذَلِكَ لا يَأْكُلُ متك يَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْلُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ العبد)) ترجمه: ال عائشہ (رضی (لله معالی منه )! اگر میں جا ہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلیں، (پھر فرمایا:)میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبہ کے برابرتھی،اس نے عرض کیا:آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو آپ عبد نبی بنیں اورا گرچا ہیں تو بادشاہ نبی بنیں ، میں نے جبرئیل (عدہ (پدلا) ) کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں عرض کی ۔حضرت ابن عباس رضی ولله نعالى تعنها كى روايت ميں ہے كه رسول الله صلى ولله نعالى تعنب وسلم في حضرت جبرئيل عبه السل کی طرف مشورہ لینے کے سے انداز سے دیکھا تو جرئیل عبه السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں عبدنبی بنا حابتا ہوں ۔حضرت عاکشہ رضی (لله معالی حداق بیں:اس کے بعد آپ تکیدلگا کرنہیں کھاتے تھےاور فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاؤں گا جیسے عبد کھاتے ہیں اور ایسے

حكومت رسول الله صلى الله عليه وبلم كي

## بيھوں گا جيسے عبد بيٹھتے ہيں۔

(شرح السنة البغوى اباب توضعه صلى الله عليه وسلم اج 13، ص248 المكتب الاسلامي السلامي السلامي المسكوة المصابيع المجاورة المحابيع المسلامي المسكوة المصابيع المسلامي المسكوة المصابيع المسلامي المسكون المسلامي المسكون المسلامي المسكون المسلامي المسلامي المسلمة المس

#### اگر خاموش رہتے تو

حديث :حضرت ابورا فعرض لالديناني عنه سے روایت ہے کہ: ((أُهُو بِیت لَهُ شَائَةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدُر فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَشِرَ رَمَّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أُهْدِيتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدُر قَالَ نَاولْنِي الذِّراعَ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلُتُهُ ۚ النِّراءَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي النِّرَاءَ الْآخَرَ فَنَاوَلْتُهُ النِّراءَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ ناولني الذِّراء الآخر فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِراعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لاللهُ عَلَيهِ رَمَعُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوُلْتَنِي فِراعًا فَنِراعًا مَا سَكَتُ ) ترجمہ: میرے یاس بکری ہدیة بھیجی گئی،اسے ہانڈی میں ڈال دیا پھررسول الله صلى (لار نعالى حديه دسم تشريف لائے فرمايا: ابورا فع به كيا ہے؟ عرض كيا به بكرى ہے جو ہمیں ہدیةً ملی پھر ہم نے اسے ہانڈی میں ایکالیاحضور نے فرمایا:ا سے ابورافع ہم کوایک دست دومیں نے دست پیش کر دیا پھر فر مایا کہ دوسرا دست بھی دومیں نے دوسرا دست بھی پیش کردیا پھر فر مایا: اے ابورا فع اور دست لا وُ،عرض کیایارسول اللہ بکری کے دوہی وست ہوتے ہیں، تب ان سے رسول الله صلى (لامد معالى عليه دسم في فرمايا: اگرتم حيب رہتے تو ہم کودست پردست دیتے رہتے جب تک کہ جیس ہتے۔

(مشكوة ج1،ص106،المكتب الاسلامي ،بيروت) لا (مسند احمد بن حنبل،ج 45، ص172، مؤسسة الرسالة،بيروت)

## دوده کا ایک پیاله اور تمام اصحاب صفه

حدیث: حضرت أبو ہر ریر ہ رضی (للہ نعالی تعنہ فرماتے ہیں تشم ہے اللّٰہ کی جس

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ... کرتے۔حضرت ابو ہر رہے دخی لالہ نعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیہ بات مجھے برگراں گزری اورمیں نے اپنے دل میں کہا کہ اصحاب صفہ کے لئے صرف ایک پیالہ دودھ کا کیا کام دےگا؟اور میں چاہتا تھا کہ پورادودھ مجھے ہی مل جاتا تا کہاسے پینے کے بعدمیرے اندر كجهطافت بيدا هوجاتى اور چونكه مين حضور صلى لاله معالى عليه درملم كا قاصد هول للهذا جب وہ لوگ آئیں گے تو حضور مجھے تھم دیں گے کہ یہ پیالہ انہیں دے دوں تو پھر شاید ہی مجھے اس دودھ کا کیجھ حصہ مل سکے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی (لله مَعالی علبه دسلم کی فرمانبرداری کے سوامیرے لئے کوئی حیارہ نہ تھا تو مجھے اصحاب صفہ کے پاس آنا پڑا اور جب وہ لوگ آ گئے اور سب اپنی اپنی جگھ میں بیٹھ گئے تو حضور نے فر مایا اے ابو مريره! مين نعوض كيالبيك يارسول الله! فرمايا ((حُنْ فَأَعْطِهمْ قَالَ : فَأَخَذُتُ القَدَّةُ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَى ثُمَّ يَرِدُّ عَلَى القَدَّةُ رُّهُ وَ الرَّجُلُ فَيُشْرِبُ حَتَّى يَرُوَى، ثُمَّ يَرَدُّ عَلَى القَّدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَى، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَلَحُ حَتَى انتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ لِللَّهُ عَلَيْ رَمَنْ وَقَلْ رَوِى القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِيهِ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ أَبَا هرٍّ قُلْتُ:لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:بقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ:صَلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وُو دُ فَاشْرَبْ فَقَعَلْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ:اشْرَبْ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ :اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ:فَأَرنِي فَأَعْطَيتُهُ القَدَ حَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشُربَ الفَضْلَة)) ترجمه: بيالما تفا وَاوران لوكول كودوتو میں نے پیالہ اٹھا کرایک شخص کو دیے دیااس نے پیا یہاں تک کہ شکم سیر ہوگیا پھراس نے پیالہ مجھے واپس کر دیا پھر میں نے دوسرے کو دیااس نے پیایہاں تک کہ شکم سیر ہو گیا پھراس نے بیالہ مجھے واپس کر دیا اس طرح کیے بعد دیگرے پیتے اور پلاتے

کے سواءکوئی معبودنہیں ، میں بھوک میں روئے زمین براینے جگر براعتا دکرتا تھااور میں بھوک ہے اپنے پیٹ پر پھر باندھا کرتا تھا۔ایک دن میں عام راستہ پر بیٹھا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی لالہ علاج تھنہ کا اس راستے سے گزر ہوا میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے متعلق یو حیمااور میں نے ان سے صرف اس کئے یو حیما تا کہ وہ مجھےا بنے ساتھ لے جائیں (اور کچھ کھلائیں) مگر وہ چلے گئے ،تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی (لار معانی محد میرے یاس سے گزرے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق یو جھااوران سے بھی میں نے اسی لئے یو جھاتھا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں مگروہ بھی چلے گئے اور مجھےا بینے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابوالقاسم حضور رحمتِ عالم صلى (لله معالى تعليه ومرتشريف لائة توآب نے مجھے ديکھا اور ميرے ول کی کیفیت جان کرمسکرائے ،اس کے بعد فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کی لبیک یارسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ چلواور آیتشریف لے چلے تو پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا،جبآب کاشانهٔ نبوت میں داخل ہوئے تو میں نے بھی اندرآنے کی اجازت طلب کی ،آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں بھی اندر داخل ہو گیا ، میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا،حضور سیدعالم صلی (للہ علبہ درم نے یو چھا بیدودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ فلال نے آپ کو ہدیہ بھیجاہے ۔حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیالبیک یارسول الله! فرمایا جاؤ اصحابِ صفه کومیرے یاس بلالاؤ۔ حضرت ابوہر رہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے نہ تو ان کے پاس گھر تھا اور نہ مال ودولت ، جب حضور صلی لاللہ معلانی تعلیہ دسم کے پاس کیچھ صدقہ آتا تو آپ اسے ان کے پاس بھیج دیتے اور خوداس میں سے کچھ نہ لیتے ،اور جب آپ کے پاس کوئی مدیہ بھیجا تو آپ اسے قبول فر مالیتے اور اصحابِ صفہ کوبھی اس میں شریک کرلیا

عكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي .... ہوئے وہ پیالہرسول اکرم صلی (لله نعالی علبه دسم تک پہنچا اورسب اصحاب صفه سیر ہو چکے تصروح صور صلى لله معالى علبه دسم في بياله اين مقدس ماته يرركها اورميرى طرف و مكيه

کرمسکرائے اور فر مایا ہے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیالبیک یارسول الله فر مایا: اب میں اورتم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللّٰد آپ نے سیج فرمایا ،فرمایا ہیڑھ جاؤاور پیوتو میں نے پیا فرمایا اور پیوتو میں نے پھر پیا آپ برابریہی فرماتے رہے کہ اور پیوتو میں اور پیتار ہا یہاں تک کہ میں نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوفق

کے ساتھ مبعوث فر مایا اب دودھ گز رنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی اوروہ پیالہ میں نے حضور صلی لالد نعابی علبه در رکوپیش کر دیا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر

بياهوا دودھ في ليا۔

(بخاري ،باب كيف كان عيش النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم،ج8،ص96،دارطوق النجاة) کیوں جناب بو ہر رہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا

#### کھجوریں ھی کھجوریں

حديث: حضرت الومريره رضى الله نعالى تعنا سے روايت ہے انہول نے فرمایا که رسولِ اکرم صلی لالد علبه رسر ایک لڑائی میں تھے کہ شکریوں کو کھانے کی کمی كاسامنا كرنايرا توحضور صلى الله معالى تعليه وسم في مجهد سفر مايا إ ابو بريره! تمهار ب کھانے کو پچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میرے تھلے میں پچھ تھجوریں ہیں تو فر مایا لے آؤ تو میں تھیلے کو لے کر حاضر ہوا ،فر مایا: دستر خوان لے آؤ،تو میں دستر خوان لے آیا اور اسے بچھادیا، پھرآپ نے تھجوریں نکالیں تو وہ اکیس دانے تھے۔آپ نے بہم اللہ پڑھی اورایک ایک تھجور کواینے مقدس ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے آپ کے دست مبارک میں آ گئے ، پھر آپ نے ان کوجمع کر کے فر مایا:

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

(ادْع فَلَانا وَأَصْحَابِه فَأَكُلُوا وشبعوا وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ ادْع فَلَانا وَأَصْحَابِه فَأَكُلُوا وشبعو وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ أدع فلانا وأصحابه فأَكُلُوا وشبعوا وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ ادْع فلانا وَأَصْحَابه فَّأَكُلُوا وشبعوا وَخَرجُوا وَفضل تمر فَقَالَ لي اقعل فَقَعَىنَ فَأَكِلُ وأَكِلَتُ وَفَضِلُ تَمِرُ فَأَخِذَهُ وَأُدْخِلُهُ فِي المزود وَقَالَ لي إذا رَأَيْت شَيْئا فَادْخُلُ يبك فَخن وَلا تكفأ فَمَا كنت أُريد تَمرا إلَّا أدخلت يَدي فَأَخِذَت مِنْهُ خمسين وسُقا فِي سَبيل الله وَكَانَ مُعَلَّقا خلف رحلي فَوَقع فِي زمن عُثْمَان فَذهب)) ترجمه: فلان اوران كے ساتھيوں كوبلاؤ، توانہوں نے كھايا یہاں تک کہوہ پیٹ بھر کر چلے گئے ، پھر فر مایا فلاں اوران کے ساتھیوں کولا وُ تووہ لوگ بھی پیٹ بھرکھا کے چلے گئے ، پھر فر مایا فلاں اوران کے ساتھیوں کو بلاؤ تو وہ سب بھی شکم سیر ہوکر کھاکے چلے گئے ،اور کھجوریں نیچ گئیں ، پھر مجھے فرمایا بیٹھو میں بیٹھ گیا پھر حضور صل<mark>ی لالد نعالی تعلیہ دس</mark>راور میں نے کھائیں اور جو تھجوریں باقی رہیں ان کوحضور صلی (لا علبه دسر نے تھیلے میں ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا جب تم نکالنا چا ہوتو اپناہاتھ ڈال کر تحجورین نکالتے رہنا مگراہے اوندھانہ کرنا ، میں ہاتھ ڈالتا جتنی تھجوریں چاہتا نکال لیتا اور میں نے اس میں سے پچاس وس تھجوریں راہ خدامیں دیں ،وہ تھیلی حضرت عثان غنی رضی لالہ عمالی عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے بیچھے لکی ہوئی تھی جاتی رہی (گم ہوگئی) ۔

(الخصائص الكبريٰ ،ذكر بقية المعجزات الخ،ج 2،ص85،دارالكتب العلميه،بيروت أدلائل النبوة اللبيه قي اباب ماجاء في مزورابي سريره رضى الله تعالىٰ عنه اج 6، ص110 دارالكتب

## صحابی نے جنت مانگ لی

حديث : سيدنار بيعه بن كعب التلمي رضى لالله نعالي تونه سيروايت

PDF created with pdfFactory trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

تخ شیوخ علاء الهند عارف بالله عاشق رسول الله برکة المصطفی فی هذه
الدیارسیدی شخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی مرہ (لنوی شرح مشکوۃ شریف
میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں از اطلاق سوال کے فرمودش
بخوالا تخصیص نکر در بمطلوب خاص معلوم میشود که
کار همه بدست همت و کرامت اوست منی لائد عشر در شره خواهد و کراخواهد باذن برورد اگار خود دهد "ترجمه: مطلق سوال سے کہ آپ نے فرمایا: مانگ ۔ اور سی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جے چاہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جے چاہیں ۔ اللہ تعالی کے اذن سے عطافر مادیں۔

(اشعة الـلمعـات ، كتاب الصلوة، باب السجود وفضله ،الفصل الاول ،ج 1،ص396، كتبه نوريه رضويه، سكهر)

> فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کا ہے جس میں سیدی امام اُجل محمد بوصیری قدس سرہ حضور سید عالم صلی لالد علی دولم سے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! دنیا وآخرت دونوں حضور کے خوان جودوکرم سے ایک حصہ ہیں اور لوح قلم کے تمام علوم (جن میں ماکان و ماکیون جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے والا ہے ذرہ ذرہ بالنفصیل PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی \_\_\_\_\_\_

ہے، فرماتے ہیں: ((گُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ سَلَى لِللَهُ عَلَى ذَمَعَ اللهِ سَلَى لَللَهُ عَلَى دَمَعَ اللهِ سَلَى وَعَالَى يوماً يا ربيعة سلنى فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم) قال فَقَلْتُ: أَسْأَلُكُ مُرافَقَتَكُ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ غَيْر رجعنا الى لفظ مسلم) قال فَقَلْتُ: أَسْأَلُكُ مُرافَقَتَكُ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ غَيْر وَجمہ: مَن حضور ذِلِكَ قُلْتُ: هُو ذَاك . قَالَ: فَأَعِنى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ )) ترجمہ: میں حضور پرنورسیدالمسلین صلی (لله مَالی حسر درم کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک شب حضور کے لیآ بورسیدالمسلین صلی (لله مَالی حسن الله مَالی الله مَالی الله مَالی الله مَالی الله عَالی الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب فضل السجود، ج 1، ص193، قديمي كتب خانه، كراچي) ألم السنن ابي داؤد، كتاب الصلوة، باب وقت قيام النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من الليل، ج 1، ص187، أفتاب عالم پريس، لا بور) ألم (المعجم الكبير، ج 5، ص57,58، المكتبة الفيصليه، بيروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان عدبہ (ارحمه اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ' الحمد للد بیج لیل وفقیس حدیث سے جے ہر ہر جملے سے وہا بیت کش ہے۔حضور اقدس خلیفۃ اللہ الاعظم صلی (لله معلی تعلیہ دسم کا مطلقاً بلاقید و بلاخصیص ارشا دفر ما نا:سل، ما نگ کیا ما نگ کیا ما نگ تا ہے، جان وہا بیت پر کیسا پہاڑ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہرفتم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا وآخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا تقیید ارشاد ہوا: ما نگ کیا ما نگ کیا ما نگ اسے یعنی جو جی میں آئے ما نگو کہ ہماری سرکار میں سب بچھ ہے۔

حضور سے جنت ما نگتے ہیں کہا ((اسئلك مرافقتك في الجنة يارسول الله!)) ميں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والاعطا ہو۔

وہائی صاحبوا یہ کیسا کھلا شرک وہابیت ہے جسے حضور مالک جنت علیہ افضل الصلوة والتحية قبول فرمارے ہیں۔

(فتاوى رضويه، ج30، ص494,495,496، رضا فاؤنڈيشن، لامور)

#### مالک حنت

حدد بیث :حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی (لله مَعالی تعفیہ سے روایت ہے، فرمات بين: ((كُوْدُو مَعَ النَّبيِّ مَلُى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَرْ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَى رَسْمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجِنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكُر، فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ لللهُ عَلَمِ دَسَرَ، فَحَمِلَ اللَّهَ ثُمَّ جَاءَ رُ وَكُونَ عَلَيْهِ وَمُرْدِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمِ لَاللَّهُ عَلَمِ وَمِنْمِ: افْتُحُ لَهُ وَبَشّر لا بِالْجَنّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عَمْرٍ، فَأَخْبُرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِي مَلَى لِللَّهُ عَلَمِ رَسَعَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ استَفْتَح رَجُل، فَقَالَ لِي:افْتُحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بِلُوى تُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبِرته بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَلَمَ فَحَمِلَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ:اللَّهُ المُستَعَاكُ)) ترجمه: مين مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا ،ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا ، نبی كريم صَلَّى لاللهُ عَكِيهِ دَمَتُمْ نِه فرمايا: وروازه كھولوا ورآنے والے كو جنت كى بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولاتو سامنے ابو بکر تھے میں نے ان کواس کی بشارت دی جس کاحضور ا كرم صَلَىٰ لِللهُ عَلَيهِ وَمَلْمَ نِهِ فَر ما يا تها، انہوں نے اللہ تعالی كی حمد كی ، پھر ایک اور شخص نے آكر دروازه كھيكھڻايا، نبي اكرم صَلّى لاللهُ عَلْيهِ رَسَلَّم نَے فرمایا: دروازه كھولواورآنے والے كو جنت کی بشارت دے دو، میں نے درواز ہ کھولاتو سامنے عمر فاروق تھے، میں نے اس کی خبر دی جو نی کریم میڈر رللهٔ عَشِهِ دَمَازِ نِهِ فِي مِا مِنَا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی جر کی ، پھر PDF created with poffactory trial version www.pdffactory.com

حكومت رسول التدصلي الثدعليه وسلم كي

## مندرج ہے)حضور کےعلوم سے ایک یارہ ہیں۔

(الكواكب الدرية في مدح خير البرية (قصيده برده) الفصل العاشر ،ص 56،مركز الهلسنت

اوريهلاشعركه' اگرخيريت دنياوعقهي الخ''حضرت شيخ محقق رحه (لله مَعالي ٰكا ہے کہ قصیدہ نعتیہ حضور برنورسیدعالم صلی (لله معالی تعلیہ دسم میں عرض کیا ہے۔

الحمداللد میعقیدے بیں ائمہ دین کے محمدرسول الله صلى (لله نعالى احمد دسركى جناب عالم تاب میں، برخلاف اس سرکش طاغی شیطان تعین کے بندہ داغی جو کہ ایمان کی آئکھ پر کفران کی تھیکری رکھ کر کہتا ہے' جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

(تقوية الايمان، الفصل الرابع في ذكر ردالاشراك في العبادة ،ص28،مطبع عليمي اندرون لوساري

علامة على قارى عدر رحمة الارى مرقاه شرح مشكوة مين فرمات بين 'يُو حَدُّ مِنُ إِطُلَاقِهِ عَشِر (لنَّلا) اللَّهُ مَرَ بالسُّؤ ال أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِن إعُطَاءِ كُلِّ مَا أَرادَ مِن خَزَائِن الْحَقِّ "كينى حضورا قدس صلى (لله معالى تعليه وسرف ما تَكْفَ كاحكم مطلق ويااس سے متفادہوتا ہے کہ اللہ عزد جل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو جا ہیںعطافر مادیں<u>۔</u>

(مرقاة المفاتيح، كتب الصلوة، باب السجود وفضله، الفصل الاول، ج2، ص615، المكتبة الحبيبيه

والحمدلله رب العالمين \_

ما لک کونین ہیں گویاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعمتیں ہیںان کے خالی ہاتھ میں

پھراس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان وہابیت پریکسی آفت کہ حضور اقدس صلى الله عالى حليه وسلم كاس ارشاد يرحضرت ربيعه رضى الله عالى حفرو حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

يهى ناكهوه مختاج تھا الله ورسول نے اسٹے نئى كرديا، جن جلاله رصلى (لله مَعالى تعلبه رسلم \_

(صحيح البخاري ، كتاب الزكوة، باب قول الله تعالىٰ وفي الرقاب والغارمين ،ج 1،ص198، قديمي كتب خانه ،پشاور)

کون دیتا ہے دیے کومنہ چاہے دیے والا ہے سچا ہمارا نبی حافظہ عطا فرمایا

حدیث : امام بخاری حضرت ابو ہریر ورضی (لا معلی تعدر سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی (لا معلی تعدد دراء ک فبسطت اللہ! ( إِنِّی أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِیثًا حَثِیرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: البسط رداء ک فبسطت قال: فَعَرَفُ مِنْكَ حَدِیثًا حَدِیثًا وَمَعَ الله فَالَ: البسط رداء ک فبسطت قال: فَعَرَفَ مِنْكَ حَدِیثًا وَمَعَ الله فَالَ البسطة شَیئًا بِعَلَی الله عَدِین قَالَ: فَعَرَفَ قَالَ: فَهُمَّ فَضَمَمْ مَتُهُ فَمَا نَسِیتُ شَیئًا بِعَلَی الله وَمَنْ مِنْ الله وَمَنْ مِنْ الله وَمِنْ مِنْ مُنْ الله وَمِنْ مِنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمِنْ مِنْ الله وَمِنْ مُنْ الله وَمِنْ مِنْ الله وَمِنْ مِنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمِنْ مُنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُمْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ مُنْ الله وَمُنْ الله وَا

(بخاري،باب حفظ العلم،ج1،ص35،دارطوق النجاة)

خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم ا تم سے ملا جو ملاتم پہ کروڑوں درود

## حلم،هیبت،شجاعت اور کرم عطافرمادیا

حدیث: حضرت بتول زهرارض (لله نعالی تونها اینے دونوں شاہرادوں کو کے کرخدمت انورسیداطہر صلی (لله نعالی تولید دسم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی ((یارسول اللہ!ان دونوں کو کچھء عطافر مائیئے۔((قال نعمر ))قاسم خزائن الہی صلی (لله نعالی تحلیہ دسم فقر مایا: ہاں منظور۔((اما الحسن فقد نحلته حلمه وهیبتی واما الحسین، فقد نحلته نحدته وجودی )) حسن کوتو میں نے حکمہ وهیبتی واما الحسین، فقد نحدته نحدته وجودی )) حسن کوتو میں نے PDF created with pdf factory trial version www.pdffactory.com

99 حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا ،حضورا کرم مئی لائد عدّیہ دَمَنْ نے فرمایا: دروازہ کھولواور آن کے اور شخص نے دروازہ کھولواور آنے والے کو جنت کی بشارت دواس مصیبت کے بدلے جوانہیں پہنچے گی، دروازہ کھولاتو سامنے عثمان غنی تھے، میں نے انہیں اس بات کی خبر دی جو نبی اکرم مئی لائد عدیہ دئر نے فرمائی تھی، انہوں نے اللہ کی حمد کی اور پھر کہا کہ اللہ مددگار ہے۔

(صحيح بخارى، باب مناقب عمر بن خطاب رضى الله عنه، ج5، ص13، دارطوق النجاة أضحيح مسلم، باب من فضائل عثمان رضى الله عنه، ج4، ص1867، داراحياء التراث العربي، بيروت)

#### تیرہے لیے جنت میں درخت

حديث: حديث إلى النّبي عَنُهِ لِللّهُ عَلَيْ وَمَنْهُ اللّهِ إِنّ لِفُلُانٍ نَخْلَةً فِي حَائِطِي، فَمُوهُ فَلْيَبَعْنِيهَا أَوْ لِيهَبْهَا لِي، فَعَلَى النّبِي عَنُهِ اللّهُ عِنْهِ وَمَنْهُ فَقَالَ النّبي فَكَ النّبي عَنُهِ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ لَللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ لَللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَلِيهُ وَمَنْهُ وَمِنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمَنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمَنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالِمُنْ وَمُو

(مصنف ابن ابي شيبه،ج2،ص426،دارالوطن ،رياض)

## الله ورسول مزوجل وصلى الله نعالى تعليه ومع نسع غنى كرديا

حدیث: سیدناابو ہر ریره رضی لالد خالی تحدیث جب جب ابن جمیل نے زکو قدینے میں کمی کی تو سیدعالم مغنی اکرم صلی لالد خالی تحدید دسم نے فرمایا ((مَا یَـنْقِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: ابن جمیل کوکیا بُرالگا اللهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: ابن جمیل کوکیا بُرالگا

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی )) ترجمہ: بیرحال و مکھ کر ( کہ حضور خلیفة الله الاعظم صلى (لله مَعالى تحليه وسلم نے فرما دیا ہے۔

جودل میں آئے مانگ لے ) ہمیں اس اعرابی پررشک آیا، ہم نے اپنے جی میں کہا

اب پہضور سے جنت مانگے گا۔

اعرانی نے کہا تو کیا کہا کہ: ((أَسْأَلْكَ رَاحِلةً)) ترجمہ: میں حضور سے سواری كااونٹ مانگتا ہوں فرمایا: عطا ہوا عرض كى : ((أُسْسِأَلُكُ زَادًا)) ترجمہ:حضوسے زادراه ما نگتا ہوں \_فر مایا: عطا ہوا \_

ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔سید عالم صلی (للہ نعالی تعلیہ دسم نے فرمایا: کتنا فرق ہے اس اعربی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں \_ پھرحضور نے اس کا ذکرارشا دفر مایا کہ جب موسی عدبہ (نصلوٰ، دلالملا) کو دریا میں اتر نے کا تھم ہوا کنار دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منداللہ تعالی نے پھیردیے <mark>کہ خودوا پس ب</mark>لیٹ آئے۔

موسی حدیہ (لصلوٰ، دلاللام نے عرض کی: الہی! یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا:تم قبر یوسف (علبہ (لعدلوٰ ورالعلام ) کے پاس ہوان کا جسم مبارک اینے ساتھ لےلو۔حضرت موسى علبه الصلوّة والدلاك كوقبر كابية معلوم نه تها فرمايا: اكرتم مين كوئي جانتا موتو شايد بني اسرائیل کی پیرزن (بوڑھی عورت) جانتی ہو،اس کے یاس آ دمی بھیجا کہ تجھے یوسف عد الصلوء والدلاك كى قبر معلوم ہے؟ كها: ہال فرمايا: تو مجھے بتادے عرض كى ((لا وَاللَّهِ حَتَّى تُعْطِينِي مَا أَسْأَلُكَ)) ترجمه: خدا كاقتم ميں نه بتا وَل كى يہاں تك كه ميں جو کیچھآ پ سے مانگوں آپ مجھےعطافر مادیں فرمایا ( ذلك لك )) ترجمہ: تیری عرض قبول ٢- ((فَإِنِّي أَشَالُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْبِ بَنَّة)) پیرزن نے عرض کی: تو میں حضور سے بیمانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ا پناحلم اور ہیبت عطا کی اورحسین کواپنی شجاعت اورا پنا کرم بخشا۔

(تاريخ دمشق الكبير،ج14،ص141،داراحياء التراث العربي،بيروت)

بعض کتب میں بیحد بیث اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی لالد معالی تعلیہ دسلم کا جس مرض میں وصال مبارک ہوا ہے اس میں دو جہان کی شاہرادی اپنے دونوں شنرادوں کو لئے اپنے پدر کریم علبہ دعدہم لاصلوٰ ورانسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی ((يَا رَسُولَ اللهِ هَنَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثُهُمَا شَيْنًا)) يارسول الله! يمير حدونول بيني ہیں انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطافر مایئے۔

ارشاد موا ( أمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسؤددِي، وأمَّا حَسَينَ فَلَهُ جُرأتِي وجُودِی)) ترجمہ:حسن کے لیے تو میری ہیت اورسرداری ہے اورحسین کے لیے میری جرأت اورميرا كرم \_

(المعجم الكبير ، ج 22، ص423، المكتبة الفيصلية، بيروت) أثر كنز العمال، ج 7، ص268، مؤسسة

## جو چاھے مانگ

حدیث :امیرالمومنین مولاعلی کرے لالہ نعابی دجہ لاکریے سے روایت ہے کہ رسول الله صلى (لله مُعالى تعليه دملم سے جب كو ئى شخص سوال كرتا اگر حضور كومنطور ہوتان ہے ہ فرماتے بعنی احیھا،اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے ،کسی چیز کو لایعنی'' نہ' نہ فرماتے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہوکر سوال کیا حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا سکوت فرمایا ، پھرسوال کیا اس برحضورا قدس صلی (لله نعابی محلبه دسلم نے جھڑ کئے کے انداز سے فرمایا ((سَلُ مَا شِئْتَ یَا أَعْدَابِیّ !)) ترجمہ: اے اعرابی! جوتیراجی جاہے

مولى على كرى الله معالى رجه فرمات يين ((فَغَبطْنَاءُ فَقُلْنَا:الْأَنَ يَسْأَلُ الْجَنَّة

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نسانیا : بیارشادس کرمولی علی وغیره صحابه حاضرین رضی (لله مَعالی معنه کا

غبطه (رشک کرنا) که کاش بیه عام انعام کا ارشاد کرام ہمیں نصیب ہوناحضور تو اسے اختیار عطافر ماہی چکے اب پیرحضور سے جنت مائگے گا۔معلوم ہوا کہ بحمراللّٰہ تعالیٰ صحابہ کرام کا یہی اعتقادتھا کہ حضور اقدس صلی لالہ معالی تعلیہ دسلم کا ہاتھ اللہ عزوجل کے تمام خزائن رحمت دنیاوآ خرت کی ہرنعت پر پہنچاہے یہاں تک کہسب سے اعلی نعمت لیعنی جنت جسے حیا ہیں بخش ویں صلی (لله نعالی تعلیہ وسلم۔

فالثاً: خود حضورا قدس صلى الله معالى تعليه دسار كالس وقت اس اعراني كقصور ِ ہمت پرتعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے حطام دنیا( مالِ دنیا) مانگنے بیٹھا، پیر زن اسرائیلیه (اسرائیل کی بوڑھیعورت) کی طرح جنت نہصرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ <mark>ہے اعلیٰ درجہ ما</mark>نگتا تو ہم زبان دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہی اسے عطا فرماد سیتے۔ صلی الله نعالی تعلیہ رسلے۔

وابعا:ان بوی بی برالله ورجه کے بیثار متیں بھلاانہوں نے موسی عبد لاصلوَّهُ دلاللا) کوخدائی کا رخانه کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسے اعلیٰ درجے عطا كرديني يرقادر مان كرشرك كياتو موسى كليم حدد (لصدرة دلانسدم كوكيا مواكه يه باآن شان غضب وجلال اس شرک برا نکارنہیں فر ماتے ،اس کے سوال پر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے جوا قرار کیا تھا توان چیزوں کا جواینے اختیار کی ہوں، بھلا جنت اور جنت کا بھی ایسا درجہ بیخدا کے گھر کے معاملے میں میرا کیااختیار۔ بڑی بی!تم مجھے خدا بنار ہی ہو، پہلے تمہارے لئے کچھامید ہوبھی سکتی تواب تو شرک کر کے تم نے جنت اپنے اوپر حرام کرلی۔افسوس کہ موسی کلیم علبہ لاصلوٰ، دلائنلم نے کچھ نہ فرمایا،اس بھاری شرک پر

ساتھ ہوں اس درج میں جس درجے میں آپ ہوں گے۔((قَالَ:سَلِمي الْجَنَّةُ )) موسی جدد لاصلهٔ ولاسلام نے فرمایا: جنت ما نگ لے ایعنی تحقید یہی کافی ہے اتنابر اسوال نه كر ـ ( (قَالَتُ: لا وَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مَعَك )) پيرزن نے كہا: خدا كي تشم ميں نه مانوں كَى مُكريبى كمآب كساته مول - ( (فَجَعَلَ مُوسَى يُرادُهَا، فَأُوحَى اللَّهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى إلَيْهِ :أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهَا)) موسى حب الصلوة ر الله اس سے يہى ردوبدل كرتے رہے۔الله حورجه نے وحى بيجى موسى اوه جو مانك رہی ہےتم اسے وہی عطا کردو کہ اس میں تمھارا کچھ نقصان نہیں۔موسی علبہ (لصلوٰہ ر (الدلا) نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطافر مادی، اس نے یوسف عدبہ (اصلاء ورالدلا) کی قبربتا دی،موسٰی عدر لاصلهٔ درلاسلانغش مبارک کوساتھ لے کر دریا سے عبور فرما گئے۔ (المعجم الاوسط ،من اسمه محمد، ج7، ص374 ، دارالحرمين ، القاهره الأكنز العمال ، ج2، 616,617، مؤسسة الرساله ،بيروت)

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي .....

ما نگ من مانتی منه مانگی مرادیں لے گا نه یہاں''نا''ہےنہ منگتاہے یہ کہنا''کیاہے''

اس حدیث یاک کے تحت امام اہلسنت امام احمد رضا خان عبد (ارحه فرماتے بين "بحمده تعالى "اس حديث فيس كاايك ايك ترف جان ومابيت يركوكب شهاني

الولا :حضوراقدس صلى لاله نعالى تعليه وسلم كا اعرابي عدارشاد كه "جوجى مين آئے مانگ لے 'حدیث ربعیہ رضی لالد نعالی تعدین تواطلاق ہی تھا جس سے علمائے كرام نے عموم مستفاد كيا، يہاں صراحةً خودار شادا قدس ميں عموم موجود كه جودل ميں آئے مانگ لے ہم سب کچھ عطافر مانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صلی (للہ مَعالیٰ محلبہ وسر وبارك عليه وحلي لاله قررجوي ونواله ونعسر ولفضاله (الـمستدرك للحاكم،ج2،ص404،دارالـفكر،بيروت)☆(اتحاف السادة المتقين بحواله ابن حبان والحاكم،ج7،ص509،دارالفكر،بيروت)

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریابہادیئے ہیں دُر بے بہا دیئے ہیں

## اونٹ کی فریاد رسی فرمائی

حدیث: حضرت جمیم داری رضی (لله نعالی تعنه سے روایت ہے ، فر ماتے بِي (( حُتًّا جُلُوسًا مَعَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَى وَسُمْ إِذْ أَقبل بعير يعدو حَتَّى وقف على هَامة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَثِي رَمَّمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَثِي رَمَّمْ أَيهَا الْبَعِير اسكن فَإن تَكُ صَادِقا فلك صدقك وإن تَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْك كَذبك مَعَ أَن الله تَعَالَى قد أمن عائذنا وَلَيْسَ بخائب لائذنا فَقُلْنا يَا رَسُول الله مَا يَقُول هَذَا الْبَعِير فَقَالَ هَذَا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لَحْمه فهرب مِنْهُم واستغاث بنبيكم مَنَّىٰ اللَّهُ عَلَيهِ رَمَّمْ فَبينا نَحن كَنَالِك إذْ أقبل أَصْحَابه يتعادون فَلَمَّا نظر إلَّيْهِم الْبَعِيرِ عَاد إلَى هَامة رَسُولِ الله صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ فلاذ بهَا فَقَالُوا يَا رَسُولِ الله هُذَا بعيرنا هرب مُنْذُ ثَلَاثَة أَيَّام فَلم نلقه إلَّا بين يَديك فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِ رَسَلَم أما إِنَّه يشكو إِلَى فبئست الشكاية فَقَالُوا يَا رَسُول الله مَا يَقُول قَالَ يَقُول إِنَّه ربّى فِي أمنكم أحوالا وكنتم تحملون عَلَيْهِ فِي الصَّيف إِلَى مَوضِع الكلّ فَإِذَا كَانَ الشَّتَاء رحلتم إِلَى مُوضِع الدفاء فَلَمَّا كبر استفحلتموه فرزقكم الله مِنْهُ إبلا سَائِمَة فَلَمَّا أُدْرَكته هَنِه السّنة الخصبة هممتم بنحره وأكل لَحْمه فَقَالُوا قد وَالله كَانَ ذَلِك يَا رَسُول الله فَقَالَ عَلِهِ للسَّلا مَا هَذَا جَزَاء الْمُمْلُوك الصَّالح من موَالِيه فَقَالُوا يَا رَسُول الله فَإِنَّا لَا نبيعه وَلَا ننحره فَقَالَ

خامسا ؛ انکار در کنار اور رجسٹری که ((سلی الجنة)) اپنی لیافت سے بڑھ کرتمنا نہ کرو، ہم سے جنت ما نگ لوہم وعدہ فرما چکے ہیں عطا کر دیں گے تمہیں یہی بہت ہے۔

سابعاً: یجیلافقرہ تو قیامت کا پہلاصور ہے ((فاعطاها)) موسی علیہ (لصلوہ درائی نے اس بوڑھی عورت کو جنت عالیہ عطافر مادی۔

(فتاوي رضويه ملخصاً،ج30،ص600,601,602,603,604،رضا فاؤنڈيشن،لاسور)

شرک ملہرے جس میں تعظیم حبیب

ال برے مذہب یہ لعنت کیجئے

تونے بھت تھوڑامانگا

حديث :حضورسيدعالم صلى (لله معالى تعليه دسلم موازن كي عليمتين حنين مين تقسیم فر مارہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہوکرعرض کی : یا رسول اللہ! حضور نے مجھ سے کچھوعدہ فرمایا تھا،ارشادہوا((صدقت فاحتکم ماشئت)) تونے سے کہا،اجھا جو جی میں آئے کہد دے۔عرض کی اسی دینے اور ان کا چرانے والا غلام عطا ہو۔سید عالم صلی (لله نعالی علیه رسم نے فرمایا: یہ تحقی عطا ہوا اور تو نے بہت تھوڑی چیز ما كلى ((ولصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت افهم منك حين حكمها موسى فقالت حكمي ان تردني شابة وادخل معك الجنة )) ترجمہ: اور بے شک موسی علبہ (للا) کے دور کی وہ بڑھیا جس نے انہیں پوسف علبہ (لسل کا تابوت بتایا تھا، تجھ سے زیادہ دانشمندتھی، جبکہ موسی عدبہ لاصلہ ، درالسلاس نے اختیار دیا تھا کہ جو جا ہے مانگ لے،اس نے کہا: میں قطعی طور پریہی مانگتی ہوں کہ آ ب میری جوانی واپس کردیں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں ۔ یونہی ہوا کہ وہ ضعیفہ فوراً جوان ہوگئی،اس کاحسن و جمال واپس آیا اور جنت میں بھی معیت کا وعدہ کلیم کریم نے

ا حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي 🔣 عَنِهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَالِ كَذَبْتُمْ قَدَ الْسَغَاثَ بِكُم فَلَم تغيثوه وأَنا أولى بالرَّحْمَةِ مِنْكُم فَإِن الله نزع الرَّحْمَة من قُلُوب الْمُنَافِقين وأسكنها فِي قُلُوب الْمُؤْمنِينَ فَأَشْتَرَاهُ عَلَيهِ الْفَلَا وَالْفَلا) مِنْهُم بِمِائَة دِرْهَم وَقَالَ يَا أَيهَا الْبَعِير انطلق فَأَنت حر لوجه الله تَعَالَى فرغى على هامة رَسُول الله صَلَى للله عَشِر رَسُمْ فَقَالَ عَشِر الفَكَانُ وَالنَّكُ أَمِينَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ دَعَا الرَّابِعَة فَبكى عَثِهِ الصَّلَاهُ وَالنَّلاكِ فَقُلُنَا يَا رَسُول الله مَا يَقُول هَذَا الْبَعِير قَالَ قَالَ جَزَاك الله أيها النَّبي عَن الْإِسْلَام وَالْقُرْآن خيرا فَقلت آمين ثمَّ قَالَ سكن الله رعب أمتك يَوْم الْقِيامَة كما سكنت رعبي فقلت آمين ثمَّ قَالَ حقن الله دِمَاء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي فقلت آمين ثمَّ قال لا جعل الله بأسها بينها فبكيت فَإن هَنِه الْخِصَال سَأَلت ربِّي فَأَعْطَانِيهَا وَمَنعَنِي هَنِه وَأُخْبِرنِي جبريل عَن الله تَعَالَى أَن فنَاء أمتِي بالسَّيْفِ جرى الْقَلَم بمَا هُوَ كَ الْمِينِ )) ترجمه: هم خدمت اقدس حضور سيدعا كم صلى (لله مَعالى تعلبه وسلم ميس حاضر ہوئے ناگاہ ایک اونٹ دوڑتا آیا یہاں تک کہ حضور کے سرمبارک کے قریب آ کر کھڑا ہوا، حضورا قدس صلى لالله عالى تعليه دسم نے فرمایا: اے اونٹ! تھر اگر تو سجا ہے تو تیرے سے کا کھل تیرے لیے ہے اور جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کا وبال تجھ پر ہے ،اس کے ساتھ یہ بات بیشک کہ جو ہماری پناہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیےامان رکھی ہے اور جو ہمارے حضو رالتجا لائے وہ نامرادی سے بری ہے ۔ صحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! بیداونٹ کیا عرض کرتا ہے؟ فرمایا:اس کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھالینا جا ہا تھا بیان کے پاس سے بھاگ آیا اور تمہارے نبی کے حضور فریا دلایا۔ہم

یوں ہی بیٹھے تھے کہاتنے میں اس کا مالک یا کہا اس کے مالک دوڑتے آئے ،اونٹ

(القول البديع في الصلوة على الحبيب،الباب الثاني،ج 1،ص153،دارالريان للتراث أدلائل النبوة لابي نعيم،ذكر الظبي والضب،ج1،ص376،دارالنفائس،بيروت)

ہاں تیہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہیں سے جاہتی ہے ہرنی داد اس در پر شترانِ نا شاد گلهُ رنج وعنا کرتے ہیں 109

حكومت رسول التُدصلي الله عليه وسلم كي

قران کی طرف سے بہتر جزاعطا فرمائے میں نے کہا آمین، پھراس نے کہا اللہ تعالی قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف دور کرے جس طرح حضور نے میراخوف دور کیا میں نے کہا آمین ۔ پھراس نے کہا اللہ جل وعلاحضور کی امت کے خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ ( کہ کفار بھی انہیں استیصال نہ کرسکیں ) جیسا حضور نے میراخون بچایا، میں نے کہا آمین، پھراس نے کہا اللہ سبحانہ امت والا کی تخی حضور نے میراخون بچایا، میں نے کہا آمین، پھراس نے کہا اللہ سبحانہ امت والا کی تخی ان کے آپس میں نہر کھ ( با ہمی خوزین ک سے دور رہیں )، اس پر میں نے گریفر مایا کہ بیسب مرادیں میں اپنے رب عزوجل سے مانگ چکا اور اس نے مجھے عطا فرما ویں مگر یہ بچپلی منع فرمائی اور مجھے جرائیل امین عدبہ (لصد، درلائملی نے اللہ عزوجل کی طرف سے خبر کردی کہ میری امت کی فنا تلوار سے ہے۔قام چل چکا شدنی پر۔

طرف سے خبر کردی کہ میری امت کی فنا تلوار سے ہے۔قام چل چکا شدنی پر۔

(الترغیب والتر هیب،ج 8، ص 207,208، مصطفی البابی ، مصر)

## هرنی کی فریاد رسی

حديث: القول البرائع مين صلية الاولياء لا بي تعم كوالي سه مديث يأك ب (أن رجلاً مر بالنبي مَنَى لالله عَلَى وَمَعَه ظبي قد اصطاده فأنطلق الله سبحانه الذي لأنطق كل شيء الظبي فقالت يارسول الله أن لي أولاداً وأنا أرضعهم وأنهم الآن جياع فأمر هذا أن يخليني حتى أذهب فأرضع أولادي وأعود قال فإن لم تعودي قالت إن لم أعد فلعنني الله حمن تذكر بين يديه فلا يصل عليك أو كنت كمن صلى ولو يدع فقال النبي مَنَى لالله عَلَى وَمَنْ أطلقها وأنا ضامنها فذهبت الظبية ثم عادت فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك وعزتي وجلالي أنا أرحم بامتك من هذه الظبية بأولادها وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية أرحم بامتك من هذه الظبية بأولادها وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية

## حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى

هذا الضب، وأخرج الضب من كمه و طرحه بين يدى رسول الله صُّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْعَ فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَي وَمَرْمَ: يا ضب! فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا:لبيك و سعديك يا زين من وافي القيامة، قال :من تعبد يا ضب؟ قال:الذي في السماء عرشه و في الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال :فمن أنا يا ضب؟ قال:رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك، قال الأعرابي: لا أتبع أثرا بعد عين والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلى منك، وإنك اليوم أحب إلى من والدى، ومن عيني، ومنى، وإنى لأحبك بداخلي وخارجي و سرى و علانيتي:أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله)) ترجمه: رسول الله عند وتنزاية صحابه كم محفل مين جلوه فر ماتھے کہ اچانک بنی سلیم کا ایک دیہاتی گوہ شکار کر کے لایا اور اسے اپنی آستین میں رکھے ہوئے تھا تا کہ سفر میں ساتھ لے جائے اور بھون کر کھائے ، جب اس نے اس جماعت کو دیکھا تو بوجھا بیرکون ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ بیراللہ کے نبی ہیں تو وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور بولا :لات وعزی کی قشم (پیدو بتوں کے نام ہیں) میں اس وقت تک آپ پرایمان نہ لاؤں گا جب تک پیگوہ آپ پرایمان نہ لائے اوراس نے گوہ اپنی آستین سے نکالی اوررسول اللّٰہ صلی (للہ علبہ دسلم کے سامنے ڈال دی تورسول اللّٰہ صلى الله عليه دسر نے فرمايا كه اے كوه! تو كوه نوفسي عربى ميں جس كوسب لوكوں نے سنا، جواب دیا: حاضر ہوں یارسول اللہ!اے وہ ذات جومحشر والوں کی زینت ہے۔ سرکار حدیہ لاسلائے نے فر مایا: اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا جس کاعرش آسانوں پر ہےاورجس کی حکومت زمینوں پر ہےاورجس کی رحمت جنتوں میں اورجس

#### اونٹ پر حکومت

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رضي لاله عالي تعيف : حضرت جابر بن عبدالله رضي لاله عالي تعين ( اغَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَّى لِللَّهُ عَلِيهِ وَمَنْعَ قَالَ:فَتَلاَحَقَ بِي النَّبِيُّ مَنَّى لِللَّهُ عَلِيهِ وَمَنْعَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، قَدُ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ ؟، قَالَ: قُلْتُ عَييَ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْى اللهُ عَلَي رَمَّرَ، فَزَجَرَةُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَكى الإبل قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي:كَيْفَ تَرَى بَعِيرَك؟، قَالَ :قُلْتُ :بخَيْر، قَدْ أَصَابِتُه بِرَكِتُكَ) ترجمه: ميں ايك جهاد ميں رسول الله صلى لاله نعالى تعليه وسمركے ساتھ تھا، میں جس اونٹ پرسوار تھا وہ تھک گیا تھا،لگتانہیں تھا کہ وہ (مزید) چلے گا،رسول الله صلى الله نعالى تحديد وسرنے مجھے ارشا وفر ما يا: تنهارے اونٹ كوكيا ہوگيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: حضور! وه تھك گيا ہے۔حضرت جابر رضي لاله نعالي تعذفر ماتے ہيں: پھررسول الله صلى الله نعالى تعليه ومراونث كے بيجھے تشريف لائے ،اسے ڈانٹااوراس كے لئے وعا فرمائی ، تو وہ سب سے آ کے چلنے لگا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی (لله تعالی علی دوسم نے یو چھا:تمہارےاونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی :حضور خیریت سے ہے،آپ کی برکت اسے پینچی ہے۔

(صحيح بخاري،باب استئذان الرجل الامام،4، ص51،دارطوق النجاة)

## گوہ کی گواھی

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

کے زیادہ حقدار ہیں، رسول اللہ عَلَىٰ لاللہُ عَلَیهِ دَسَّمَ نے فرمایا: میری امت میں کسی شخص کو لائق نہیں کہ دوسرے کوسجدہ کرے اورا گریہ کسی کولائق ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اینے شوہرکوسجدہ کرے۔

(دلائل النبوة لابي نعيم، سجود البهائم ومن ذلك سجود الغنم، ج1،ص379، دارالنفائس، بيروت)

#### اونٹ سجدیے میں

(دلائل النبوة لابی نعیم، سجود البهائم ومن ذلك سجود الغنم، ج1، ص380، دارالنفائس، بیروت) حیا ندشق هو، پیر بولیس، جانورسجده کریں بارک الله مرجع عالم یہی سرکار ہے

## گھوڑا زمین میں دھنس گیا

حديث : حضرت براءر ضي الله على الله على الكورينة تبعة سراقة بن مالك بن جُعشُه، (اللّمَا أَقْبَلَ النّبِي عَلَى اللّهُ عَنْهِ رَمَعُ إِلَى اللّهِ بِينَةِ تبعة سُراقة بن مالك بن جُعشُه، فَلَ عَلَيْهِ النّبِي عَلَى اللّهُ عَنْهِ رَمَعُ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي وَلاَ أَضَرّتُ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي وَلاَ أَضَرّتُ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي وَلاَ أَضَرّتُ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: ادْعُ اللّهَ لِي وَلاَ أَضَرّتُ فَنَ عَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَنْهِ وَمَعْ لِللّهُ عَنْهِ وَمَعْ فَي اللّهُ عَنْهِ وَمَا عَضِر اللّه عَنْهِ وَمَا عَنْ مَنْ مِنْ اللّهُ عَنْهِ وَمَا عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهِ وَمَا عَنْ مَا اللّهُ عَنْهُ وَمَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهِ وَمَا عَنْ مَا اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَنْهُ وَلَا عُرُولُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَنْهُ وَلَا عَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ا حکومت رسول اللّد صلی الله علیه و سلم کی \_\_\_\_\_\_\_

کاعذاب دوزخ میں ہے۔ سرکار عدر (لسلا) نے فرمایا: کہا ہے گوہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النہین ہیں آپ وہ ہیں کہ جس نے آپ کوسچا مان لیا ووہ کا میاب ہوا اور جس نے آپ کو چھٹلایا وہ نا مراد ہوا اعرائی نے کہا کہ میں آٹھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی اور نشانی طلب نہیں کرتا، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس اس حال میں آیا تھا کہ پشت زمین پر مجھے آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور آج آپ مجھے میرے والدین ،میری آئھوں اور اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہیں میں اپنے داخل ،خارج ،خفیہ وعلانیہ سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبوز نہیں اور رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب جاء في شهادة الضب لنبيناصلي الله عليه وسلم، ج 6، ص37 ، دار الكتب العلميه، بيروت الإدلائل النبوة لابي نعيم، ذكر الظبي والضب، ج 1، ص376، دار النفائس، بيروت)

## بکریاں سجدیے میں

حديث : حضرت أنس بن ما لِك رَضَ لالله عَنْم وَعَمْ وَرَخَعَ الله عَنْم وَعَمَّ الله عَنْم وَعَمَّ الله عَنْم وَعَمَّ الله عَنْم وَالله الله عَنْم وَالله عَنْم وَالله عَنْم وَالله عَنْم وَالله الله عَنْم وَالله عَنْم وَالله الله عَنْم وَالله الله عَنْم وَالله عَنْم وَالله الله عَنْم وَالله عَنْم وَالله عَنْم وَالله عَنْم وَالله عَنْم وَالله وَاله

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

115

حكومت رسول الله صلى الشعلية وللم كل المستدرك على الصحيحين للحاكم، تفسير سورة ابي لهب، ج 2، ص 588، دارال كتب العلمية،

بيروت) در در مد • كا

## امام ذہبی نے بھی اس کی تھیج کی ہے۔

(تلخيص الذهبي على المستدرك على الصحيحين للحاكم، تفسير سورة الي لهب، ج2، ص588، دارالكتب العلميه، بيروت)

## سب کے فریاد رس

حديث :حضرت يعلى بن مر ة تقفى رضى (لله نعالي لهذ سے روايت ہے، فرمات يين: ((ثَكَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَمِ وَسُرْمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ مَعَه إِذ مَرَرْنَا بِبَعِيرِ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَنْبِعِيرُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى لَللُهُ عَشِ رَمَامَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبٌ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ لَا فَقَالَ بعنييهِ فَقَالَ بَلْ نَهُبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لِأَهْل بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكُرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَل وَقِلَّةَ العلفِ فَأَحْسَنُوا إلَيْهِ قَالَ ثمَّ سرنا فنزلنا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَمَرْ فَجَاءَتُ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتُهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا الْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَشِ رَسُمُ ذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ هِي شَجرةٌ استأذَنَتْ ربَّها حرز صَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِهِ وَمَرْ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَتَدُهُ امْرَأَةٌ بِابْن لَهَا بِهِ جَنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَمِ رَمُّ لِمنخره فَقَالَ اخْرُج إِنِّي مُحَمَّد رَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ سرنا فَكَمَّا رَجِعْنَا من سفرنا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ فَسَأَلَهَا عَن الصَّبِيِّ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ مَا رأينا مِنْهُ رَيباً بعُدك)) ترجمه: مين فرحت كا نات مَنى لللهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ كَيْنِ مَعِمْزِ و كيهي، ايك بيكه بم رسول الله مَنْ لللهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ كساتهم جا رہے تھا جا نک ایک اونٹ جس پریانی لایا جاتا تھا گزرا اور جب اس نے اللہ کے

حکومت رسول الله سلی الله علیه وسلم کی اس کے حق میں دعا فر مائی ۔

(صحيح بخارى، باب سجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 61، دارطوق النجاة ثلاصحيح مسلم، باب في حديث المجرة، ج4، ص2309، داراحياء التراث العربي، بيروت)

## اچانک شیر آیا

حدیث: حضرت ابوعقرب سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((کے اَن لَهَ جُدُر بُنُ النّبِی صَلَی لِللّهُ عَدِرَ رَمَعُ النّبی صَلَی لِللّهُ عَدَر کَمْ الشّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا مَنْزِلًا فَقَالَ: إِنِّی أَخَافُ مَنْوَدَة مُحمّد مِنْ لِللّهُ عَدِر رَمِنَ قَالُوا لَهُ : کَلّا الشّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا مَنْوَلَهُ وَقَعَدُوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْدُولُوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْدُولُوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْدُولُوا مَنْ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ فَى اللّهِ عَلَيْ رَمَعُ فَى اللّهِ عَلَيْ رَمَعُ فَى اللّهُ عَدِي رَمَعُ فَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَمَعْ فَى اللّهِ اللّهُ عَدَاوَلَا اللّهُ عَرَامُ وَمَعْ فَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ فَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ فَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ فَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ فَى اللّهُ عَلَيْ وَمَا كَا عَوْفَ سِے ایک کتا (درندہ) مسلط فرما، پس وہ ایک قافلے کی نیا اللّه عَدِر وَمَعْ الواس فی کمانے میا کہ عَد والوں فی کمانے میا کہ خوف ہے ، قافلے والوں فی کہا، ہرگز ایبا کہ حَمْ ہُی لِللّهُ عَدْر وَمَعْ لِلّهُ عَدْر وَمَعْ لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَالْوں فی کہا، ہرگز ایبا کی حَمْ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْر وَمَعْ لَكُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، تفسير سورة ابي لهب، ج 2، ص588، دارالكتب العلميه، بيروت تأسيرت حلبيه، باب استخفاء وصلى الله عليه وسلم، ج 1، ص413، دارالكتب العلميه، بيروت تأتفسير بيروت أتفسير روح المعانى، سورة المائده، ج 3، ص236 ، دارالكتب العلميه، بيروت أتفسير روح البيان، سورة تبت يدا، ج 5، ص534، دارالفكر، بيروت)

امام حاکم اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: ' صَبِحِیتُ الْمِاسَ مَاسَ مَاسَ مَاسَ مَاسَخِین (امام الْمِاسِنَادِ وَلَهُ يُخَرِّ جَاهُ'' ترجمہ: بیحدیث پاک صحیح الاسناد ہے (مگر) شیخین (امام بخاری ومسلم ) نے اس کی تخریب کی۔

حكومت رسول التدصلي الثدعليه وسلم كي

(شرح السنة للبغوى،باب علامات النبوة، ج 13، ص296، المكتب الاسلامي،بيروت لأمشكوة المصابيح، باب المعجزات، الفصل الثاني، ج3، ص1664، المكتب الاسلامي، بيروت)

حديث: حضرت غيلان بن سلمة تقفى رضى لالد نعالي تعذيب سے روايت ہے، فرمات ين (خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَيْ رَسُّو فِي بَعْض أَسْفَارِهِ فَرَأَيْنَا مِنْهُ عَجَبًا مِنْ ذَلِكَ إِنَّا مَضَيْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزَلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لِي حَائِطٌ فِيهِ عَيْشِي وَعَيْشٌ عِيَالِي وَلِي فِيهِ نَاضِحَانِ فَاغْتَلَمَا عَلَيَّ فَمَنَعَانِي أَنْفُسُهُمَا وَحَائِطِي وَمَا فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَذُنُو مِنْهُمَا فَنَهَضَ نَبيُّ اللَّهِ صَلى اللهُ عَلَهِ وَمَرْ بِأَصْحَابِهِ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ:افْتَحُ فَقَالَ :يَا نَبَى اللّهِ أَمْرُهُمَا أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ:افْتَحُ فَلَمَّا حَرَّكَ الْبَابَ أَقْبَلَا لَهُمَا جَلَبَةٌ كَحَفِيفِ الرِّيحِ فَكَمَّا انْفَرَجَ الْبَابُ وَنَظَرَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ مَنْ لِللهُ عَلَيْ رَمْعَ بَرَكَا ثُمَّ سَجَدَا فَأَخَذَ نَبِي اللَّهِ بِرُء وسِهِمَا ثُمَّ دَفَعَهُمَا إِلَى صَاحِبِهِمَا فَقَالَ: اسْتَعْمِلْهُمَا وأُحْسِنُ عَلَفُهُمَا فَقَالَ الْقُومُ بَيَا نَبِيَّ اللَّهِ تُسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ فَبَلَاءُ اللَّهِ عِنْدَنَا بِكَ أُحْسَنُ حِينَ هَدَانَا اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الْمَهَالِكِ أَفَلَا تَأْذُنُ لَنَا فِي السُّجُودِ لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِى لِللهُ عَشِرَ رَمَعُ: إِنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِي إِلَّا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَوْ أَنِّي آمُرُ أُحَدًا مِنْ هَنِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّجُودِ لِأَحَدٍ لَّأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزُوْجِهَا)) ترجمه: بعض سفرول مين جم رسول الله عنه رَسُرَك ما تحد نكل الله عنه رَسُرَك ما تحد نكل تو ہم نے آپ سے کچھ چیرت انگیز افعال دیکھے،ہم ایک منزل میں اتر بے توایک شخص حاضر ہوااور عرض کی: اے اللہ کے نبی میراایک باغ ہے جس میں میری اور میرے اہل وعیال کی رہائش ہے اوراسی میں میرے دواونٹ ہیں جومست ہو گئے ہیں اور مجھے

حبيب منى لاللهُ عندِ وَمَثْرَكود يجها تواس نه ايك آواز نكالى، به آواز سن كررحمت عالم منى لالله عَدِيهِ دَسَّمْ تَصْهِر كَتَ اور فر ما يا: اس كا ما لك كهال ہے؟ ما لك حاضر ہو گيا تو رحمت كا تنات صَلَّى لاللَّهُ عَلَيهِ دَمَرُ نِهِ فِي مِهِ مِيا: بيداونث ميرے ہاتھ فروخت کردے بيرن کراس مالک نے عرض کی :حضورہم بغیر قیمت کےآپ کو پیش کر دیتے ہیں مگریہا لیے گھرانے کا اونٹ ہےجن کا کاروباریمی اونٹ ہے،اس پروالی کونین صَلَّى لاللهُ عَدَمِ دَسَرُح نے فرمایا: جوتونے کہا درست ہے کیکن اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور حیارہ کم دیتا ہے ، فرمایا اس کو لے جا اور آئندہ ایسا مت کرنا پھر ہم آ کے بڑھے اور ایک جگه سرکار دو عالم صَلَّى اللهُ عَدْمِ رَمَّعْ نِے آرام فرمایا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا دوڑتا آر ہاہے وہ حاضر ہوا اوراس نے اپنی ٹہنیاں اور بیتے حبیب ذوالجلال صَلَى لاللهُ عَلَيهِ دَسَلَمْ يرجهكا دیے ،تھوڑی دیر بعدوہ درخت واپس ہوااوراپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جب آتا قائے دو جہاں منٹی لاللہ عَلیْہِ دَمَنْح بیدار ہوئے اور ہم نے درخت والا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی لاللهُ عَدِيد وَسُرَّ نے فر مایا اس درخت نے استے یروردگا رہے اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے حبیب سُلی لاللهُ عَلَیهِ دَسَلَمِ کی خدمت میں حاضر ہوکرسلام عرض کرنا جا ہتا ہوں ،اوراس کواجازت مل گئی پس یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا، پھرہم آ گے چلے اور ایک یانی پرسے گزرے توایک عورت ایک دیوانے بیچ کولے كرحاضر ہوئى اور ما جراعرض كيا رحمت كا تنات عَلَى لاللهُ عَلَيهِ دَمَامٌ نے اس كانتھنا كير كر فر مایا: اے بلانکل جامیں اللہ تعالی کارسول ہوں میرانا م محر (صَنّی لاَللہ عَدِيهِ دَسَمٌ) ہے اور ہم آ کے چلے گئے ، جب واپس لوٹے تو وہ عورت حاضر ہوئی اس سے نبی اکرم صَلَّى لاللهُ عَلَيهِ وَسُرِ نِے بیجے کے متعلق دریافت فرمایا:عورت بولی قشم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کورسول برحق بنا کر بھیجا ہے آپ کے جانے کے بعد ہم نے اس میں کوئی تکلیف

ا پنے قریب آنے دیتے ہیں اور نہ باغ اوراس میں موجود سامان کے، رسول الله علی لاللهٔ عَدَ وَمُنْعُ صحابه كرام كے ساتھ اٹھے اور باغ كے دروازے كے پاس بَنْ تَح كرفر مايا دروازہ کھول دواس نے عرض کی :اےاللہ کے نبی! پیہ بڑے خطرناک ہیں، فرمایا: کہ کھول دے توجب دروازے میں حرکت ہوئی تو وہ دونوں خفیف ہوا کی طرح دوڑے جب دروازہ کشادہ ہوااوران دونوں نے نبی صَلّی لاللہ عَلَیهِ رَسَّمَ کود بیصا تو بیٹھ گئے پھر دونوں نے حضور کوسجدہ کیا تو نبی صلّی لللهُ عَلَیهِ وَمَلْمِ نِے انہیں سر سے پکڑ کران کے مالک کے حوالے کردیا اور فرمایا که ان کواستعال کرواوران کواچھا چارہ کھلاؤ،لوگوں نے عرض کی: اے الله کے نبی صَلَّى اللهُ عَدِيهِ رَسُرُ آ ب کو جانور سجدہ کرتے ہیں تو ہم پرآ یہ کے ذریعے الله عورجہ کا احسان ان سے بڑھ کر ہے کہ اللہ عورجہ نے ہمیں گراہی سے ہدایت عطا فرمائی اورآب کےصدقے ہمیں ہلاکوں سے بچایا، کیا آب ہمیں اجازت مرحمت نہیں فرماتے کہ ہم آپ کوسجدہ کریں؟ نبی صلّی لاللهٔ عَلَیهِ دَسُلّم نے فرمایا سجدہ صرف اسی ذات کو ہے جوجی لا یموت ہے ( یعنی اللہ تعالی کو ) اگر میں اس امت میں کسی کوسجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا که اینے شوہر کوسجدہ کرے۔

(دلائيل النبوةلابي نعيم،قال الشيخ :واما السجود،ج 1،ص383،دارالنفائس،بيروت لاخصائص كبرى،ذكر المعجزات التي وقعت،ج2،ص63،دارالكتب العلميه،بيروت)

## بکری کے بازو نے کلام کیا

(سنن ابى داؤد،باب فيمن سقيرجلاسما،ج4، 730،المكتبة العصريه،بيروت أمشكاة الصابيح،باب المعجزات، الفصل الثاني،ج3، ص1667،المكتب الاسلامي،بيروت)

خردی ہے،اس نے کہاماں میں نے اس میں زہر ملایا تھا۔

کس نے خبر دی ؟ حضور عَلَى لالله عَلَيهِ رَسُرَ نے فر مایا: مجھے میرے ہاتھ میں موجود بازونے

## ام معبد کی بکری

حديث : حَيْثُ بَن خَالِد ( جَو كَهَ ام معبد كَ بَمَا لَى بَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِه

ا کومت رسول الله سلی الله علیه و کرنز نے وہ بکری نشانی کے طور ام معبد کے یاس معبد کے یاس

برن ، ربی پارو رن مملد ہی وہ نواع کے رہ مران عان کے رو چھوڑی اورانہیں اسلام پر بیعت کیا اور وہاں سے آ گے سفر فر مایا۔

(مشكوة المصابيح، باب المعجزات، الفصل الثالث، ج 3، س1672، المكتب الاسلامي، بيروت ثم دلائل النبوة لابي نعيم، الفصل السابع عشر، ج 1، س337، دارالنفائس، بيروت ثم شرح السنة للبغوي، باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم، ج 13، س261,262، المكتب الاسلامي، بيروت ثم الاستيعاب، ام معبد الخزاعيه، ج4، س1958,1959، دارالجيل، بيروت)

## تمام لشكر سير هوگيا

حد وايت ہے، فرمات بين: ((أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُول اللَّهِ مَلَى لاللهُ عَلَي رَمَمْ زُهَاء وأُرْبَعِ مِائَةِ رَجُل فَنَزَلْنَا عَلَى غَيْر مَاءٍ فَكَأَنَّهُ اللَّهَ عَلَى النَّاس وَرَأُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لاللهُ عَشِ رَسَمُ نَزَلَ فَنَزَلُوا إِذَا أَقْبَلَتْ عَنْزٌ تَمْشِي حَتَّى أَتَتْ رُمُولَ اللَّهِ صَلَّى لاللهُ عَشِو رَسَمُ مُحَكَّدَةً الْقَرْنَيْنِ قَالَ:فَحَلَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي وَسَرْمَ فَأَرْوَى الْجُنْدُ. وَرُوى وقَالَ: يَا نَافِعُ امْلُكُهَا وَمَا أَرَاكَ تَمْلُكُهَا قَالَ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ مَلَى لاللَّهُ عَلَي رَمَزَ وَمَا أَرَاكَ تَمُدُّوهُ مَا أَخَذُتُ عُودًا فَرَكَزْتُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَخَذُتُ رِبَاطًا فَرَبُطْتُ بِهِ الشَّاة فَاسْتُوثُوثُ وَ مُنْهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْ زَمَّمَ وَنَامَ النَّاسُ وَزِمْتَ فَاستيقظت وَإِذَا الْحَبْلُ مَحْلُولٌ وَلَا شَاةً فَأَتَدِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلْمِ رَمَّعَ فَأَخبرته قُلْت:الشَّاةُ ذَهَبَتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَى وَمُرْزِيا فافِحُ أَو مَا أَخْبَرُتُكَ أَنَّكَ لا تَمْلِكُها إِنَّ الَّذِي جَاءَ بِهَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِهَا)) ترجمه: رسول الله صَلَى لللهُ عَشِهِ وَمَعْ كَساتهم عارسوہمراہی تھے تو ہم الیبی جگہ اترے جہاں یانی نہیں تھا گویالوگوں پر (وہاں اترنا ) وشوار ہو گیا، لوگوں نے ویکھا کہ رسول الله علی راللهٔ علیه وَمَنْمَ الرّے میں تو لوگ بھی الر كئے اچا نك ايك تيزسينگھوں والى بكرى رسول الله عَنْمِ لاللهُ عَنْمِ رَمَنْمِ كے ياس چلتى موئى

فَحَلَبَ فِيهِ ثَجَّا حَتَى علاهُ البَهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حَتَى رَويَتُ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَى رَوُوا ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِيًّا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلًّا الْإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرُهُ عِنْدُهَا وَبَايِعَهَا وَارْتَحَلُوا عَنْهَا)) ترجمه: جب كافرول كي سازش سے رسول كريم صَلَّى (للهُ عَلَيهِ وَمُلْمَ كُو مَكُهُ مَكْرِمْهِ سِي باہرتشریف لے جانا بڑا تو آپ صَلَّى (للهُ عَلَيهِ وَمُلْمَ حضرت ابو بکراوران کےغلام عامر بن فہیر ہ اوران کی رہنمائی کرنے والے عبداللہ لیثی کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے نکلے ،آپ ام معبد کے دوخیموں کے یاس سے گزر ہے توان سے گوشت اور تھجوریں طلب کیس تا کہان سے خریدیں توان کے پاس ان میں سے کوئی شے نہ یائی اور حال بیتھا کہ لوگ مفلوک الحال اور قحط زدہ تھے۔حضور صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَلَّم نے ویکھا کہ خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ فرمایا اے ام معبدیہ بکری کیا ہے؟ عرض کی: جہدنے اسے ربوڑ سے پیچھے چھوڑ دیاہے، دریافت فرمایا کیا بیدود ہودیتی ہے؟ عرض کی: اس میں سے سارا دودھ نکال لیا كيا ہے۔آ ب مَنى لاللهُ عَدَيهِ رَسُمُ نے فرمايا كه اگرتم اجازت دوتو ميں اس كا دودھ دوہ لوں۔انہوں نے عرض کی: میرے ماں بات آپ برقربان!اگرآپ اس میں دودھ و یکھتے ہیں تو دوہ کیجئے ، رسول الله صَلّى لاللهُ عَلَيهِ دَمَامٌ نے دعا فرمائی اور اس کے تقنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالی کا نام لے کرام معبد کے لئے ان کی بکری کے معاملہ میں دعا فرمائی تو بکری نے حضور عدر (لدلام کیلئے اپنی دونوں ٹانگیں چوڑی کر دیں اور جگالی کی پھررسول اللَّهُ عَدْ لِللَّهُ عَدْمِ دَسُرُنْ عِرْبِ بِرِين طلب كيا جو جماعت كوسيراب كر دے پس آپ نے اس میں خوب دومایہاں تک کہاس برجھاگ آگئی، پھر آپ نے ام معبد کو دودھ یلایایهاں تک که وه سیراب ہو گئیں اور اپنے اصحاب کو پلایایہاں تک که وہ بھی سیراب ہو گئے پھراورلوگوں کو بلایا بعدازاں دوسری مرتبہاس برتن میں دودھ دوہا یہاں تک کہ

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

## سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑسجدے میں گرا کرتے ہیں زمین کے مالک اللہ ورسول هیں

جزوجل وصلى الله تعالى بهجليه وسلم

حديث : رسول الله صلى (لله نعالى تعليه وملفرمات بين ((اعْسَلَمُ وا أَنَّ الَّادُ ضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)) ترجمہ: یقین جان لوکہ زمین کے مالک اللہ ورسول ہیں جل رحلا وصلى (الله تعالى جلبه وسلم

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب اخراج اليهود من جزيرة العرب، ج1، ص449، قديمي كتب خانه ، كراچى المرصحيح مسلم ،باب اجلاء اليهود من جزيرة العرب، ج 2، ص94، قديمي كتب

### زمین پر حکومت

حديث :حضرت الس رضي الله نعالي تعنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((۱ تَّ رَجُّلًا كَانَ يَكُونُ لِلنَّبِيِّ مَلِي لللهُ عَلَيْ رَمْمَ فَارْتَكَ مَّ عَن الْإِسْلَام وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِّي لِللَّهُ عَنِهِ رَسِّمَ:إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبِلُهُ . فَأَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَجَلَهُ مَنْبُوذًا فَقَالَ:مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَكُوْ تَقْبَلُهُ الْأَرْضِ مُتَّفِق عَلَيْهِ)) ترجمه: ايك خَصْ نِي ياك مَلْي لاللهُ عَلَيه وَمَنْ کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، پھر اسلام سے پھر گیا (مرتد ہو گیا) اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، نبی پاک منہ لاللہ علیہ وَسَمْ نے اس کے لیے فرمایا: بے شک زمین اسے قبول نہیں کرے گی، حضرت ابوطلحہ رضی (للہ مُعالیٰ حقہ نے ہمیں اطلاع دی کہوہ اس زمین (ملک) میں گئے جہاں وہ مرتد مراتھا،توانہوں نے اسے بغیر دفن ہوئے زمین کے اوپریڑا یایا، یو چھا:اس کا کیا معاملہ ہے،لوگول نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی مرتبہ دفنایا ہے مگرز مین نے اسے قبول نہیں کیا ،اس حدیث یا ک کو بخاری ومسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔

(مشكاة المصابيح،باب في المعجزات ،الفصل الاول،ج3،س1655،المكتب الاسلامي،بيروت)
PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ا حكومت رسول الله صلى الله عليه وتهلم كي آئی راوی کہتے ہیں کہ آپ منی (للهُ عَشِهِ رَسَمْ نے اس بکری کا دودھ دومااور تمام لشکر کو سیراب کردیااور فرمایا: اے نافع اس بکری کوستنجال رکھاور میں دیکھ رہا ہوں کہ تواہے سنجال نہیں سکے گا،راوی فرماتے ہیں کہ جب رسول الله عَدْمِ دَسُرْ نَے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اسے سنجال نہیں سکے گا تو میں نے ایک کٹری لی اس کوز مین میں گاڑ ااورایک رسی لے کر بکری کواس کے ساتھ مضبوط باندھ دیا، رسول اللہ مَدُي (للهُ عَدْمِهِ دَسْرُ سو گئے لوگ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا جب میں جا گا تو دودھ موجود تھا اور بکری نہیں تھی تو میں رسول اللہ صَلْمِ لاللہُ عَلَیهِ دَسَرُ کے پاس آیا اور آپ کوخبر دی اور عرض کی کہ بمرى چلى گئى ، رسول الله صَنْى (للهُ عَدْيهِ دَمَرُ نِهِ فر ما يا: كيا ميں نے تحقیے نہ کہا تھا كه تو اس كو سنجال نه سکے گا بے شک جواس بکری کولا یا تھاوہی اسے لے گیا۔

(الطبقات الكبرى،ذكر علامات النبوة الخ،ج1،ص141،دارالكتب العلميه،بيروت☆دلائل النبوة لابي نعيم الفصل الثاني والعشرون، ج 1، ص426 دارالنفائس بيروت ☆خصائص كبري، ج 2، ص98،دارالكتب العلميه،بيروت)

## پهاڑوں اور درختوں پر حکومت

حمديث : اميرالمؤمنين حضرت على المرتضلي رضى لالد معالى بعنه سے روايت م، فرمات بين: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَلْي لاللهُ عَلَيهِ وَمَرْ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْض نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلاَ شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ:السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ) ترجمه: مين نبي كريم مَنْ (للهُ عَدِيهِ وَمَرْكِ ساته مكة المكرِّمه مين موجودتها، جم مكه كِ بعض مضافات كي طرف نكلے، تو راستے ميں جو بھي پہاڑ اور درخت ملتا حضور صَلَى لاَلْهُ عَدِهِ وَمَرْمَ كَى بِارِكَا مِين بول عرض كرتا: السَّلاَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

(جامع الترمذي،باب في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم،ج6،ص25،دارالغرب الاسلامي،

اینے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم

#### کنکریوں پر حکومت

حضرت انس بن ما لک رضی (لار معالی احد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( وَفَكَ مُلُوكُ حَضْرَمُوتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلِّي لِللُّ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ مَلِّي لِللَّهُ عَلَي وَسَلَّ فِيهِمُ الْأَشْعَثُ بْنَ قَيْسٍ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ مَ قَالُوا بِيَا أَبَا الْقَاسِمُ إِنَّا قَلْ خَبَأْنَا لَكَ خَبًّا فَمَا هُو؟ ، فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ مَنِّي اللهُ عَنْهِ رَسُمْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّا مَا يفعل ذَلِك بالكاهن وَإِن الكاهن وَالْحَهَانَة فِي النَّارِ قَالُوا:كَيْفَ نَعُلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَثِهِ رَسَٰمُ كُفًّا مِنْ حَصِّي فَقَالَ:هَنَا يَشْهَلُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَسَبَّحَ الْحَصَى فِي يَدِيعِ فَقَ اللَّهِ انتَهُ هُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ)) ترجمه: حضرموت كي يجهر داروفدكي شكل مين رسول الله صلى لالد نعالى تعلى تعلى در مركى بارگاه ميں حاضر ہوئے ،ان ميں اشعث بن قيس بھى تصاوروه ان میں سے سب سے چھوٹے تھے،ان لوگوں نے عرض کیا: اے ابوالقاسم (صلى الله نعالى تعليه دملم)! جم نے آپ کے لیے کوئی چیز چھیائی ہوئی ہے، آپ بتا نمیں کہ وہ کیا ہے؟ رسول الله صلى لاله على حديد رسم نے ارشادفر مایا: سبحان الله، ايبا تو كا ہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کا ہن اور کہانت جہنم میں ہے،انہوں نے عرض کیا:ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آ باللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ ،رسول اللہ صلی (لله معالی تعلیہ درسر نے مختلیلی میں کنگریاں پکڑیں اور فرمایا: بیرگواہی دیں گی کہ میں الله کارسول ہوں ،تو کنگریاں آپ کے ہاتھوں میں تشبیج پڑھنے لگیں،حضرموت کے سر دارید دکھے کر بولے: ہم گواہی دیتے ہیں کہآ یا اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

(دلائيل النبوة لابي نعيم الفصل الخامس عشر، ج 1، ص 237 دارالنفائس ، بيروت أثالخصائص الكبرى، ذكر معجزاته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في انواع الجمادات، ج 2، ص 125 دارالكتب العلميه ، بيروت)

### کنکریوں کی تسبیح

حضرت ابوذ ر رضی لاله نعالی تحنہ سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : (( فسر الیہ نعالی تحنہ

يُرِدُّمَّا جَالِسًا وَ دَرَّهُ وَ الْمُرَدِّهِ مِنْ دَرِيْوِ مِنْ وَ وَ رَبَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَجَاءَ أَبُو بَكِر فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يَعِين رَسُولِ اللهِ صَلَّى لِللَّ عَشِ رَمَلْزَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَنْ يَهِينِ أَبِي بَكْرِ، ثُمَّ جَاء عَثْمَانُ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يَهِين عُمَرَ، ويُنْ يَدَى يُ رَهُول اللهِ مَنْ لاللهُ عَنْدِ رَسَمْ سَدْحٌ حَصَيَاتِه أَوْ قَالَ تِسْعُ حَصَيَاتٍه فَأَخَذَهُنَّ فُوضَعَهُنَّ فِي كُفِّهِ، فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْتَ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْل، وي ريه روي مررد روي المريوي مريروي مروي مروي مروي مروي مريد و مريد و مريد. ثمر وضعهن فخرسن، ثمر أخذهن فوضعهن في ين أبي بڪر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النَّحْل، ثُمَّ وَضَعَهُنَ فَخُرِسَ، ثُمَّ تَنَاوَلُهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَكِهُمُ وَسَبَّحْنَ حَتَّى شَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخُرِسْ، ثُمَّ تَنَاوَلُهُنَّ فُوضَعَهُنَّ فِي يَكِ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْت لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِين النَّحْل، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْي (للهُ عَلَي وَمَلَّمَ : هَنِهِ خِلَافَة النَّبُولَةِ) ترجمه: مين نايك دن ويكها كه نبي كريم صلى (لله نعالي تعليه دررا کیلے تشریف فرمایی، میں نے تنہائی کوغنیمت جانااور حضور صلی (لله نعالی تعلیه دررک یاس آکر بیٹھ گیا، پھر ابو بکر صدیق رضی لالہ نعالیٰ تھنہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے رسول الله صلى لاله نعالى تعلبه وسلم كے وائيس طرف بيٹھ گئے ، پھر حضرت عمر رضي لاله نعالي تعنه حاضر ہوئے اور سلام کر کے صدیق اکبر رضی لالہ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے ، چرعثمان غنی رضی لالد مَعالی تعنہ حاضر ہوئے اور سلام کر کے عمر رضی لالہ مَعالی تعنہ کے دائیں طرف بیٹھ كئے، اور رسول الله صلى لاله معالى تعلبه دسر كے سامنے سات يا نو كنكرياں ركھي ہوئي تھيں، آپ صلی (لله مَعالیٰ معلبه درمد نے ان کو پکڑ کراینی مقیلی میں رکھا تو وہ سبیج پڑھنے کیں حتی کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی ، پھرآ یا نے ان کور کھودیا تووہ خاموش ہوگئیں، پھرآ پ نے ان کو پکڑااورصدیق اکبر رضی (للہ نعالی تھنے ہاتھ میں

رکھاتو وہ شبیج بڑھنے لگیں حتی کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھرآ پ نے ان کورکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں، پھرآ پ نے ان کو پکڑا اورعمر فاروق رضی لالہ نعابی تعنہ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ شبیج پڑھنے لکیں جتی کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھر آپ نے ان کو رکھ دیاتو وہ خاموش ہو گئیں، پھرآپ نے ان کو پکڑا اور عثمان غنی رضی لالہ معالی تھنہ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ سبیح یڑھنے لگیں جتی کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آ واز کی طرح آ واز سنی ، پھرآ پ نے ان کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں،رسول اللہ صلی (لله مَعالیٰ معلبه رسلم نے فرمایا کہ بیہ خلافت نبوت ہے۔

(دلائل النبوة للبيهقي،باب ماجاء في تسبيح الحصيات في كف ،ج 6، 64,65،دارالكتب العلميه ،بيروت الخصائص الكبري ، ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم في انواع الجمادات ، ج 2 ، ص124,125، دارالكتب العلميه، بيروت)

#### کھجوروں پر حکومت

حديث: حضرت جابررض (لله عنفرمات بين ((توفي أبي وعليه دين، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُوا وَلَمْ يَرَوُا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ لِنَّابَى عَلَى طَلَى اللهُ عَلَى وَمَلَى، فَنَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:إِذَا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتَهُ فِي المِهِ (بَي آذَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللهُ عَشِرَتُمْ وَفَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر، وَ عُمَر، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ:ادْءُ غُرَمَاءكَ، فَأُوفِهِمْ، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى ردي تَدَرَّ رَدِي اللهِ عَضَيَّةُ وَفَضَلَ ثَلَاثَةً عَشَرَ، وَسُقًا سَبَعَةً عَجُوةٌ، وَسِتَّةً لُونَ أُو سِتَّةً عَجُويٌّ وَسُبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَمَ لَامُغُرِبَهُ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ :ائُتِ أَبَا بَكُر، وَ عُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا، فَقَالاَ:لَقَلْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولٌ اللَّهِ مَنْي لِللَّهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ)) ترجمه: مير \_والد

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي \_\_\_\_\_\_\_

اس حال میں فوت ہوئے کہ ان بر قرض تھا ، میں نے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ قرض کے بدلے تھجوریں لے لیں، انہوں نے انکار کیا کہ ان کے خیال میں ان سے تمام قرض ادا نه ہوگا، پس میں نبی یاک صلی (للہ علبہ رسر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بیہ معامله عرض کیا، تو حضور صلی دلار علبه دسرنے ارشا دفر مایا که محجورین تو ٹر کران کومیدان میں رکھانو، میں نے حضور صلی (للہ علبہ در الركواس كى اطلاع كى تو حضور صلى (لله علبه در الساس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ ابوبکر وعمر بھی تھے، پس آپ تھجوروں کے ڈھیریر بیٹھےاور برکت کی دعا فر مائی ، پھر مجھے تھم کیا کہ قرض خواہوں کو بلا وَاوران کا قرض ادا کردو، پس میں نے اپنے والد کا تمام قرض ادا کر دیا پھر بھی ان تھجوروں میں سے تیرہ وسق تھجوریں (سات وسق عجوہ اور چھ وسق لون پی کئیں یاچھ وسق عجوہ اورسات وسق لون) بچ آئئیں ، پھر میں نے حضور صلی (لله علبه دسلم کے ساتھ مغرب کی نماز بری<mark>ھی اور سارا معا</mark>مله عرض کیا تو حضور صلی (لله علبه در مسکرادیے اور فرمایا که ابوبکر وعمر کوبھی اس کی خبر دو، پس میں نے ان کوخبر دی تو انہوں نے کہا کہ جب رسول الله صلى الله علبه دسم نے تمہارے ساتھ بدمعاملہ کیا تو ہم نے اسی وقت جان لیا کہ تمہارامعاملہ کل ہوجائے گا۔

(صحيح بخاري،باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث،ج3،ص187،دارطوق النجاة)

#### پتھروں اور کھانے پر حکومت

حدیث: حضرت جابررضی لاله عالی تعنی سے روایت ہے، فرماتے ہیں ( إنَّا يَوْمَ الْخَنْدُق نَحْفِر، فَعَرَضَت كُدية شَدِيدَة فَجَاءُوا النَّبِيُّ صَلَىٰ لِللَّهُ عَلَيْ رَمَّمُ فَقَالُوا:هَنِهِ كُنْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ فَقَالَ:أَنَا نَازِلٌ .ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَى لاللهُ عَشِ رَسُمُ

عكومت رسول التهرصلى الثدعليه وسلم كي إِلَى البَيْتِ، فَقُلْتُ لِامْرَأْتِي :رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَىٰ لِللهُ عَلَمِ رَمَٰعُ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْء ؟ قَالَتْ:عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحَتُ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ السَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُّرْمَةِ، ثُمَّ جنْتُ النَّبيَّ صَلَّى لِللهُ عَسِ رَسَرُوالعَجينُ رد در رر رود و رورد رو رد رو رد روز رود و روز و رود و أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ :كُمْ هُوَ فَذَكُرْتُ لَهُ، قَالَ:كَثِيرٌ طَيُّ بُ قَالَ:قُلْ لَهَا:لاَ تَنْزعِ البُرْمَةَ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّور حَتَّى آتِيَ، فَقَالَ:قُومُوا فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ قَالَ:وَيْحكِ جَاءَ النَّبِيُّ مَنْ لِللَّهُ عَدِهِ وَمَرْ بَالْمُهَاجِرِينَ وَالَّانْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَلْ سَأَلَك؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَ فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكُسِرُ الخُبْزُ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ ر و رور و و و و و و رور و التَّنُّور إذا أَخْنَ مِنهُ ويُقرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنزُعُ فَلَم يَزَلْ يَكُسِرُ الخُرْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبعُوا وَبَقِي بَقِيَّةٌ قَالَ : كُلِي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابِتُهُمْ مُجَاعَةً)) ترجمه: مم يوم خنرق خنرق كودر بي تق كرايك سخت چٹان سامنے آگئی ،لوگ نبی کریم علبه (لصدو، درالدلا) کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا: خندق کھودنے کے دوران ایک سخت چٹان آگئی ہے، فرمایا: میں اتر تا ہوں، پھر کھڑے ہوئے اس حال میں کہ حضور صلی (للہ علبہ دسم کے پیٹ مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے تین دن سے کچھ نہیں چکھا تھا ، نبی صلی (للہ علبہ دسم نے پیاؤڑالے کر مارا تو چٹان ریت کی طرح بکھرگئی ، پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی للد عدبه ورم مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمایئے ، میں نے گھر آ کرا بنی بیوی سے کہا: میں نے نبی صلی (للہ علبہ وسر کواس حال میں ویکھا ہے کہ جسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس بھو اورایک سال

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ... ہے کم عمر بکری کا بچہ ہے، میں نے بکری کے بیچے کوذیح کیا اور اس نے جو کو پیسا، ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا ، پھر میں نبی کریم صلی (للہ عدبہ درملم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ آٹا گوندھا جاچکا تھا اور ہانڈی چولیے برتھی جو کہ کینے کے قریب تھی، میں نے عرض کیا: یارسول اللّٰہ میرے یاس تھوڑ اسا کھانا ہے آپ اور ایک دواور آ دمی چلیں ، دریافت فرمایا کتنا ہے؟ تو میں نے (جتنا تھا اتنا) بتادیا، فرمایا: بہت ہے اوراحیما ہے، پھر فرمایا اپنی ہیوی سے کہو کہ ہانڈی چو لہے سے نہا تارے اور روٹی تنور سے نہ نکالے یہاں تک کہ میں آ جاؤں ،اس کے بعد صحابہ کرام عدیم (ارضوں سے فرمایا کہ چلو،تو مہاجرین اور انصار ساتھ آگئے،حضرت جابر جب اپنی بیوی کے یاس آئے تو کہا کہ تیرے لئے خرابی ہو کہ حضور صلی لالہ علبہ دسم مہاجرین ،انصار اور کئی صحابہ کے ساتھ آرہے ہیں، بیوی نے بوچھا: کیاحضور صلی (للہ علبہ دسم نے تم سے بوچھاتھا ( کہ کھانا کتنا ہے؟ ) میں نے کہا کہ ہاں ،حضور صلی رلا علیہ دسم نے فرمایا کہ اندر چلواور بھیڑمت کرنا، پھرروٹی توڑی جاتی اوراس پر گوشت ڈالا جاتا، جب ہانڈی اور تنور میں سے لے لیا جاتا توان کوڈھک دیاجاتا،اور پھراصحاب کے قریب کیا جاتااور دوبارہ نکالاجاتا،اسی طرح روٹی توڑتے رہے اور سالن نکالتے رہے یہاں تک کہ تمام سیراب ہو گئے اوراس میں سے باقی بھی نیج گیا، پھرآ یہ صلی لالہ علبہ در سرنے حضرت جابر رضی (لله مَعالی معنه کی بیوی سے کہا کہا سے خود بھی کھا ؤاورلوگوں کو ہدیہ بھی کرو کہلوگوں کو بھوک بینجی ہے۔

(صحيح بخاري،باب غزوة الخندق وهي الاحزاب ج5،ص108،دارطوق النجاة) حديث : حضرت جابروضي الله معالى احفر مات يين ((لَمَّنَا حُفِرَ الحُنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مَنِي لِللَّهُ عَلَيْ رَمَعْ خَمَصًا شَدِيلًا، فَأَنْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ :هَلْ

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صاع جو پیسے ہیں جو ہمارے یاس تھے،آپ اور آپ کے ساتھ کچھلوگ چلیں (اور کھانا کھالیں)، نبی کریم صلی لالہ علبہ دسم نے بین کر بلندآ وازے یکارا:اے اہلِ خندق تمہارے لئے جابر نے کھانا بنایا ہے، پس سب چلو! اور حضور صلى لالله علبه دسلر نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک بانڈی کومت اتارنا اورآئے کی روٹیاں مت بنانا، پھر میں آگیا اور حضور صلی (للہ عدبہ رسم دیگر صحابہ کے ساتھ سب سے آگے آگے میرے گھرکی طرف آرہے تھے، جب میں ا بنی بیوی کے پاس پہنچا تواس نے کہا کہ تیرے لئے ایساایسا ہو (بعنی میں نے تو تجھے تھوڑ بےلوگ لانے کا کہا تھا)،آپ نے فرمایا: میں نے وہی عرض کیا تھا جوتونے کہا تھا ، پھر میری بیوی نے گوندھا ہوا آٹا نکال کر حضور صلی (للہ علبہ دسری بارگاہ میں بیش کیا تو آپ صلی لالد علیہ <mark>دسل</mark>ے اس میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی ، پھر ہانڈی ک<mark>ی طرف متوجہ ہو</mark>ئے اوراس میں بھی لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی ، پھرمیری بیوی کو بلایا اور کہا کہ روٹیاں پکانے والیوں کو بلاؤ کہ تیرے ساتھ روٹیاں یکائیں اور ہانڈی میں سے نکالولیکن اس کو نیجے نہ اتارو،اور اس وقت کھانا کھانے والوں کی تعدادایک ہزارتھی ، اللہ کی قتم سب نے کھایا اور کھا کر چلے گئے اور ہماری ہانڈی ابھی اسی طرح ابل رہی تھی اور ہمارے آئے سے روٹیاں پکائی جارہی تھی اوروہ اسی طرح تھا۔

(صحيح بخارى،باب غزوة الخندق وهي الاحزاب،ج 5، ص108،دارطوق النجاة) المراصعيح مسلم، باب جواز استتباعه غيره الى دارمن يثق برضاه بذلك، ج 3، ص1610 داراحياء التراك

## بکری زنده هوگئی

حديث : ايك روايت مين اتناز اكد بے: ((وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لللهُ

عكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي إِلَى جِرَابًا فِيهِ صَاعَ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بَهْيَمَةُ دَاجِنٌ فَذَبَدُتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَلَى لِللَّهُ عَلَيْ وَسَرَمَ فَقَالَتُ: اَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيهِ وَسَرَّ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجَنَّتهُ فَسَارَرته فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَخُنَا بَهُيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِير كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَمَرْ فَقَالَ : يَا أَهُلَ الخَنْدَق، إنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَى هَلًا بِهَلَّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى لاللَّهُ عَلَمِ وَمَرْزِلاً تُنْزِلُنَّ و ﴿ رَبِهِ وَ وَكُلَ يَخْبُرُنَ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَشِ رَسَمْ يَدُو هُو النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ امْرَأْتِي، فَقَالَتْ :بكَ وَبكَ، فَقَلْتُ :قَدْ فَعَلْت الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارِكَ، ثُمَّ عَمَلَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارِكَ، ثُمَّ قَالَ: أَدْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعِي، وَأَقْدَحِي مِنْ بُرِمَتِكُمْ وَلاَ تُنزلُوهَا وَهُ مِ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هيّ، وَإِنَّ عَجينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُو)) ترجمه: جب خنرق كهودى جاربي كهي تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ در مرکو جھوک کی وجہ سے دبلامحسوس کیا تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ تیرے یاس کچھ ہے؟ بے شک آج میں نے حضور صلی لالہ علبہ دسر کو شخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، پس اس نے ایک برتن نکالا جس میں ایک صاع جو تھا اور ہمارے یاس ایک بکری کا بچہ تھا ، میں نے اس کوذیج کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا،میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہوگئی تواس نے گوشت دیلجی میں ڈالااور مجھے رسول اللہ صلى لالہ عليہ درمړي بارگاہ ميں جھیجة ہوئے کہا كہ مجھے رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے سامنے رسوا نہ کرنا ( یعنی کھانے کی مقدار کے مطابق لوگوں کولانا)، پس میں نے حضور صلی (للہ علبہ در مرکی بارگاہ میں سرگوشی میں عرض کیا کہ ہم نے

كه ((فدعا رسول الله صلى الله عَلِهِ رَسَمَ لهما بالحياة فاحياهما الله تعالى فقاما واكلا معه مَنى (لأنه عَني رَسَمُ)) ترجمه: پهررسول الله عَني رَسَمُ في رَسَمُ في حضرت جابر رضی لللہ عالی عنہ کے دوبیٹوں کے زندہ ہونے کی دعاکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فر مادیا، وه دونوں اٹھے اور نبی یا ک صبی لانہ علبہ درمرے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي ....

(شرح خرپوتي على البرده، ص92، نورمحمد اصح المطالع كارخانه تجارت كتب، كراچي) دل کو ہے فکر کس طرح مرد ہے جلاتے ہیں حضور اے میں فدالگا کرایک ٹھوکراسے بتا کہ یوں

#### بچی کوزنده فرمادیا

حديث: حضرت حسن رضي الله تعالى تعنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( أَتَى رَجُكُ النَّبيُّ مَنْ لِللَّهُ عَلِهِ رَسَمْ فَنَكَرَكه أَنَّهُ طَرَحَ بُنَيَّةً كَهُ فِي وَادِي كَنَافَانُطَلَقَ مَعَهُ إِلَى الْوَادِي وَنَادَاهَا بِالسِّمِهَا يَا فُلَّانَةُ أَجِيبِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَقُولُ:لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ لَهَا:إِنَّ أَبُويْكِ قَدْ أَسْلَمَا فَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أَرْدُّكِ عَلَيْهِمَا قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِمَا وَجَدُتُ اللَّهَ خَيْرًا لِي منهما)) ترجمه: ایک شخص نے نبی اکرم مند راللہ علیہ وَمَدْ کے پاس آکر ذکر کیا کہ اس نے اپنی چھوٹی بچی کوفلاں وادی میں پھینکا ہے،رسول اللہ صَلَىٰ لاللهُ عَلَيهِ رَسَرُاس کے ساتھ اس وادی کی طرف تشریف لے گئے اورآپ نے اس بیکی کا نام لے پکارا: اے فلانہ! اللہ کے اذن سے میرا جواب دے، وہ بی البیك وسع دیك كہتی ہوئی آپ كی بارگاہ میں حاضر ہو كَنَّى ، آپ مَنْهِ لاللَّهُ عَلَيهِ دَمَّهُ نِهِ اسْ سِي فرمايا: تيرے والدين مسلمان ہو ڪيڪے ہيں اگر تو جا ہے تو میں تخفیے ان کے پاس لوٹا دوں ، وہ بولی: مجھے ان میں کوئی حاجت نہیں میں نے اپنے رب کے ہاں ان سے زیادہ بھلائی پائی ہے۔

(الشفابتعريف حقوق المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ،ج1،ص614 دارالفيحاء ،عمان)
PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي عَدْ رَمْمُ يَقُولُ: كُلُوا وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَدْ رَمَعْ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ فَوَضَعَ يَلَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ لَمْ أَسْمَعُهُ إلَّا أُنِّي أَرَى شَفَتَيهِ تَتَحَرَّكَانِ فَإِذَا الشَّاةُ قَدُ قَامَتُ تَنفُضُ أَذْنَيهَا فَقَالَ لِي:خُذْ شَاتَكَ يَا جَابِرُ، بَارِكَ اللَّهُ لِكَ فِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَمَضَيْتُ ,وَإِنَّهَا لَتُنَازِعُنِي أَذْنَهَا حَتَّى أَتَدْتُ بِهَا الْبَيْتَ، فَقَالَتُ لِيَ الْمَرْأَةُ :مَا هَذِهِ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ:وَاللَّهِ شَاتُنَا الَّتِي ذَبُحْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهِ عَلَى رَمَّز، دَعَا اللَّهَ فَأَحْيَاهَا، قَالَتْ: أَنَا أَشْهَلُ أَنَّهُ رُسُولٌ اللَّهِ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ) ترجمه: رسول اللُّدَ صَلَّى لاللهُ عَدَيهِ رَسَّمُ فَرِ مارہے تھے کہ کھا وَاور ہِڈی نہ توڑو پھرآپ نے برتن کے درمیان میں ہڈیاں جمع فرمائیں ،ان پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں سن نہ سکا ہاں میں نے آپ کے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھاتو بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوگئی،حضور انور مَلْی لللهُ عَلَيهِ وَمَنْمِ نِے ارشاد فرمایا کہ اے جابراینی بکری پکڑلواللہ مورج کمہیں اس میں برکت عطا فرمائے لہذا میں نے اسے لیا اور اس حال میں چل دیا کہ اس کے کان مجھ سے گرارہے تھے تی کہ میں گھر آگیا ، مجھے میری بیوی نے کہا کہ اے جابریہ کیا ہے؟ میں نے کہا بخدایدوہی بکری ہے جسے ہم نے رسول الله صَدِّى لاللهُ عَدْمِ رَسْمَ کے لئے وَ حَ کیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ،تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فر مادیا ،حضرت جابر رضی لالہ نها چاهنه کې زوجه نے کہا: میں گواہی دیتی ہوں که وہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

(دلائل النبوة لابي نعيم القول فيمااوتي عيسيٰ عليه السلام، ج1، ص616، دارالنفائس ،بيروت ☆ الخصائص الكبري،ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات،ج2،ص112،دارالكتب العلميه،بيروت)

حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمایا علامہ عمر بن احمد الخریو تی رحمہ (للہ علبہ کی نقل کردہ روایت میں مزیدیہ بھی ہے

135

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

کب زلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر مردے زندہ کرنااے جال تم کوکیا دشوارہے

**پھاڑوں پر حکومت** محمد میانہ میں

حديث: حضرت السرخي لله عنه معروايت هم، فرمات بين ((صَعِلَ السَّبِيُّ صَلَى للهُ عَنْهِ وَمَعْ أَجُو بَهُ وَ بَدُو بَوْ مَدُو ، وَعُمَدُ ، وَعُمْدَ اللهُ فَالْ السَّيْ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيّ ، وَصِلِّيقَ ، وَصِلِّيقَ ، وَصَلِّيقَ ، وَصَلِي اللهِ مَالِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ

(صحيح بخارى، باب مناقب عثمان رضى الله تعالىٰ عنه، ج 5، ص15، دارطوق النجاة) أثر (صحيح بخارى، كتاب المناقب، ج1، ص519، قديمي كتب خان، كراچي)

ایک طوکر میں آحد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللّٰدا کبرایڑیاں

#### درختوں پر حکومت

حديث: حضرت جابر رضى الله عنالى المؤرات بين (سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

بغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ : انْقَادِى عَلَى بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَنَالِكَ، حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا، لَّامَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ :الْتَئِمَا عَلَيّ بَاذْنِ اللهِ فَالْتَأْمَتُهُ قَالَ جَابِر: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ صَلى رَدِرَ مَرَّمَ بِقُرِبِي فَيبَتُعِلَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنَ عَبَادٍ فَيتَبَعَّدُ فَجَلَسْتُ أُحَلَّثُ نَفْسِي، (لللهُ عَلَى عَبَادٍ فَيتَبَعَّدُ فَجَلَسْتُ أُحَلَّثُ نَفْسِي، فَحَانَتُ مِنِّي لَفْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْ رَمَّمْ مُقْبَلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَي افترقتًا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقِ) ترجمه: مم رسول الله صلى الله عليه دسم کے ساتھ روانہ ہوئے حتی کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے ،رسول اللہ صلى اللہ عليہ دسر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، میں چمڑے کے ایک تھیلے میں یانی لے كرآ ي صلى (لاد علبه وسلم كے پيجھے كيا ، رسول الله صلى (لاد علبه وسلم في و يكھا تو آپ صلی (لا علبه رمام کوآٹر کے لئے کوئی چیز نظر نہ آئی ، وادی کے کنارے دو درخت تھے ،رسول الله صلى (لله عليه دسم ان ميس سے ايك درخت كے ياس كئے آب صلى (لله عليه دسم نے ان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فر مایا: اللہ کے حکم سے میری اطاعت كر، وه درخت اس اونٹ كى طرح آپ صبى لاللہ عليه درمىر كا فر ما نبر دار ہوگيا جس كى ناك میں نکیل ہواوروہ اینے ہا نکنےوالے کے تابع ہوتا ہے، پھر آپ صلی (للہ حلبہ دسم دوسرے درخت کے یاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا:اللہ عزد جن کے اذن سے میری اطاعت کر، وہ اسی درخت کی طرح آپ صبی (لار علبہ درمر کے تابع ہوگیا جتی کہ جب آپ صلی لالد علبہ در رونوں درختوں کے درمیان پہنچتو آپ صلی لالد حد رسلے نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فر مایا: الله عزد جلے اذن سے تم دونوں جڑ جاؤ، پس وہ دونوں درخت جڑ گئے،حضرت جابر رضی (لله معلانی محنہ نے کہا میں اس خیال سے نکلا اور اس جگہ سے ہٹ گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی (للہ علیہ درم میرے قرب کومحسوس

حكومت رسول اللَّد صلى اللَّه عليه وملم كي \_\_\_\_\_\_

ہوا،حضور نے تین باراس سے گواہی طلب کی ،تواس نے تین بار گواہی دی جس طرح آپ نے فرمایا تھا، پھروہ درخت اپنی جگہلوٹ گیا۔

(سنن دارسى، باب مااكرم الله تعالىٰ به نبيه صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص166، دارالمغنى للنشر والتوزيع، عرب أمشكوة المصابيح، باب في المعجزات، الفصل الثاني، ج 3، ص1666، المكتب الاسلامي، بيروت)

اے بلا بخردی کفار، رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار کہ گواہی ہوا گراس کودرکار بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں درخت کا آنا اور جانا

حسد المست عن عضرت بُرُيْدُ قَارضي الله مَعالى بهذي سے روابيت سے ، فر ماتے ين : ( سَأَلَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَى لِللهُ عَلِيهِ رَسَلْعَ آيَةً فَقَالَ لَهُ:قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لِللهُ عَلَيْ رَسَمْ يَكُمُ عُوكِ قَالَ: فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَعِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ اللَّهِ مَنَّى لِللَّهِ مَنَّى لِللَّهِ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ.قَالَ الَّاعْرَابِيُّ:مُرْهَا فَلْتَرْجِعُ إِلَى مَنْبَتِهَا.فَرَجَعَتْ فَكَلَّتْ عُرُوقهَا فَاسْتَوَتْ.فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ انْنَنْ لِي أَسْجُلْ لَكَ.قَالَ:لُوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُلَ لِلَّحَدِ لَّامَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.قَالَ فَأَذَنُ لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرَجُلَيْكَ فَأَذَن له .)) ترجمه: ايك اعرابي نے نبي كريم صَلَّى لاللهُ عَلَيهِ وَمَلْمَ سِيم عَجْز وطلب كيا تو آپ نے فرمايا: اس درخت سے جاكركهوكتمهيں الله كرسول صلى لالله عدم وَسَرَ بلاتے ہیں،آپفر ماتے ہیں که درخت اپنے دائیں، بائیں اورآگ، پیھے جھا تواس کی جڑیں ٹوٹ نمئیں پھروہ زمین بھاڑتا،اپنی جڑیں کھینچتااورغباراڑا تا ہوا حاضر بارگاہ رسالت ہوا بہاں تک کہرسول الله عدر ولله عدر وَمَنْمَ كسامنے كھ اہوكرعوض كرنے لگا

احکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی است.

نہ فرمائیں، رسول اللہ صلی (للہ معلی تعلیہ دسم مجھ سے اوجھل ہو گئے۔ میں بیٹھا ہوا اپنے آپ سے باتیں کررہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضور صلی (للہ علیہ دسم تشریف لارہے ہیں اوروہ دونوں درخت الگ الگ ہو گئے اوران میں سے ہرایک اپنے اپنے سنے پر کھڑا ہوگیا ہے۔

(صحيح مسلم، باب حديث جابر الطويل الخ،ج4،ص2306 داراحياء التراث العربي، بيروت)

#### درخت قدموں میں

حديث: حضرت ابن عمر رضى (للد نعالي تعنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كُتَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَشِ رَسَمَ فِي سَفَر فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَشِهِ وَمَلْمَ:أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ:إلى أَهْلِي قَالَ : هَلْ لَكَ فِي خَيْر؟ قَالَ:وَمَا هُو؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ هَنِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لاللهُ عَلَمِ رَمَامَ وَهِي بشَاطِيءِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخَدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَاسْتَشْهَا مُلَاثًا، فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلى مُذْبَيِّتِهَا)) ترجمه: مم أيك سفر مين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَي وَمَنْمَ كَساتِه تَعْ كَدايك اعرابی سامنے آیا جب وہ رسول الله علی لالله عکیه دَسَمْ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہاں کاارادہ ہے؟ وہ بولا اپنے اہل کی طرف جانے کا ،آپ نے فر مایا: کیا تخفیے بھلائی کی بات میں رغبت ہے؟ اس نے کہا:وہ کیا ہے،فرمایا: تُو گواہی دے کہاللہ وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبوز نہیں اور محمد صَلَّى لاللهُ عَلَيْهِ رَسَرُ الله کے بندے اور رسول ہیں،اس نے کہا: جوآ یہ نے فر مایا اس بر کون گواہ ہے؟ حضور انور صَلَّى لاَلْهُ عَدْمِهِ دَسَرٌ نِے فر مایا: بیہ درخت گواہ ہے، پھررسول الله عَلَيْ لاللهُ عَلَيْ وَسُرِّ نَه اس درخت کو بلایا اور وہ میدان کے کنارے پرتھا، پس وہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا یہاں تک کہآپ کےسامنے آ کھڑا

: 'السّكام عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّه 'الساللا كرسول آپ برسلام ہو، اعرابی نے عرض کی: اسے عَلَم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے ، تو درخت واپس چلا گیا اس کی جڑیں اپنی حالت پہ آگئیں اور زمین برابر ہوگئی ، اعرابی نے عرض کی: مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کوسجہ ہ کروں ، رسول اللّه عَلَيْهِ دَمَامُ نِهُ اللّهُ عَلَيْهِ دَمَامُ نِهُ اللّهِ عَلَيْهِ دَمَامُ اللّه عَلَيْهِ دَمَامُ لَا تَعْ مَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَامُ دیتا کہ الله عَلَيْهِ وَمَامُ دیتا کہ الله عَلَيْهِ وَمَامُ دیتا کہ الله کے سوا) کسی کوسجہ ہ کرے ، اعرابی فی وحضور صَلّی فی جھے اجازت دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دوں تو حضور صَلّی فی فیم دیتا کہ الله عَلَیْهِ دَمَامُ نِیا اللّه کے الله کے الله کیمی کی اجازت دی۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم الفصل السادس عشرفي كلام الشجر، ج1، ص574 دارالفيحاء ،عمان)

## کھجور کے خوشہ پر حکومت

#### کھجور کے تنے پر حکومت

(صحيح بخارى،باب النجار،ج3،ص61،دارطوق النجاة)

## مالک جنت نے جنت کا اختیار دیے دیا

حديث : حضرت بريره ورض لله مَعالَى الله مَعالَى الله مَعالَى الله مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

حكومت رسول التدصلي الشعليه وسلم <del>كي</del> تھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ منٹی لاللہ عکیہ دَمَامْ کے لئے ایک منبر بنایا گیا جب آپ نے اس منبر کا قصد فر مایا اس نے نے آہ و فغال شروع کر دی اور یوں رونے لگا جیسے اونٹنی روتی ہے تو نبی رؤف رحیم مَنْی لاَلهُ عَنْهِ رَسُمْ یِلِٹے اوراس تنے پر اپنادست مبارک رکھااور فر مایا تحقیے اختیار ہے جا ہے تو تحقیے اسی جگہا گادوں جہاں تو تھا اورا گرتو چاہے تو تحقیے میں جنت میں اگا دوں تو جنت کی نہروں اور چشموں کا یانی یئے اور تیرا پھل خدا تعالیٰ کے دوست کھائیں ، تو نبی کریم صَلّیٰ لاَللہُ عَلَیهِ دَسِّرُ نے اسے ہاں کہتے ، سنا، پھر نبی معظم صَلَّى لاللهُ عَلِيهِ دَمَرٌ سے استفسار ہواتو فر مایا کہ اس نے جنت میں اگنا پیند

(سنن دارمي،باب مااكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص178، دارال مغني للنشر والتوزيع، عرب الخصائص كبري، ذكر معجزات صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص126، دارالكتب

#### درخت اور پتھر سجدیے میں

حدیث:حضرت ابوموسی سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((خَرَجَ أَجُو طَالِب إلَى الشَّام وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى وَمَلْمَ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُريش فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَوَّلُوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ :وَهُمْ يَحِلُّونَ رحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَى لاللهُ عَدِهِ وَمَرْ وَقَالَ:هَذَا سَيَّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْش:وَمَا عِلْمُكَ بِنَالِكَ؟ قَالَ:إنَّكُمْ حِينَ شَرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، إِلَّا خَرَّ سَاجِمًا وَلَا تَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيٍّ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَم النبوَّةِ أَسْفَلَ مِن غُضرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصِنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ثُمَّ

عكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

أَتَاهُمُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَي رَمَعَ فِي رَعِيَّةِ الْإِبِلِ قَالَ:أَرْسِلُوا إلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ قَالَ: انظُرُوا إلَيهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمُ وَجَلَهُم قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ قَالَ : انظروا إِلَى فَيْءِ الشُّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا تَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأُوهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَقَتَلُوهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُو بِسَبْعَةِ نَفُرُ قُلُ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ:مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا:جِئْنَا فَإِنَّ هَذَا النَّبِيُّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشُّهُرِ فَكُمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ وَإِنَّا بُعِثْنَا إِلَى طَريقِهِ هَنَاهُ فَقَالَ لَهُ وَ الرَّاهِبَ هَلُ خَلَفْتُم خَلْفُكُم أُخَدًا هُوَ خَيْرٌ مِنكُم؟ قَالُوا:لَهُ قَالُوا:إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبِرَهُ فَبَعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَنَهُ قَالَ:أَفَرَأَيْتُمْ أَمرًا أَرَادُهُ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَّهُ هُلُ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاس رَدَّهُ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَبَايعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ :فَأَتَاهُمُ الرَّاهِبُ فَقَالَ:أَنْشُكُمُ اللَّهَ أَيُّكُمْ وَلِيَّهُ؟ قَالَ أَبُو طَالِب:فَلَمْ يَزَلْ يَنَاشِلُهُ حَتَّى رَدَّهُ وَبَعْثُ مَعْهُ أَبُو بَكُر، بِلاَّلا وَزُودُهُ الرَّاهِ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْت) ترجمه: ابوطالب ملك شام كسفريد فُكانو شيوخ قریش کے ہمراہ رسول الله عَدُ لللهُ عَدُ وَمُرْجِعي آپ کے ساتھ ہو گئے ، جب بیلوگ بحیرا راہب کے پاس پہنچے، پڑاؤ کیا پھرکوچ کرنے کے لئے اپنی سواریاں موڑیں توراہب ان کے پاس آگیا حالانکہ اس سے قبل بھی بیلوگ یہاں سے گزرتے تھ کیکن راہب بھی ان کے پاس نہ آیا تھا اور نہ ہی وہ ان کی پروای کرتا تھا،راوی کہتے ہیں: پیلوگ ا پنی سوار بول سے اتر گئے ، را ہب سب کو چیرتا ہوا رسول الله صنبہ لاللهُ عَنبهِ رَسَمْ کے یاس حاضر ہوااور آپ کا دست مبارک پکڑ کر بولا: یہ ہیں سارے جہانوں کے سردار، یہ ہیں رب العالمین کے رسول ،ان کواللّٰہ تعالیٰ سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کرمبعوث

بولا، پھراس نبی کی بیعت کرلو، تو انہوں نے حضور کی بیعت کی اور آپ کے یاس تھم گئے، راوی کہتے ہیں چررا ہبقوم کے پاس آیا اور بولا: تمہارا ولی (سردار) کون ہے، میں تہمیں اللّٰہ کی قشم دیتا ہوں ( کہ انہیں روم کی طرف مت لے جانا )،ابوطالب کہتے ہیں وہ ہمیں برابرقشم دیتار ہا یہاں تک کہ ہم نے حضور انور مَنْی لاللہ عَدِیهِ دَمَرُ کُووالیس روانہ کیا اورآ پ کے ساتھ حضرت ابو بکر و بلال رضی (لله معالی حنه اکو بھیجا، اور راہب نے روٹی اورزیتون زادراہ کے طوریہ آپ کوپیش کیا۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، ومن كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم،ج2،ص672،دارالكتب العلميه،بيروت☆جامع الترمذي،باب ماجاء بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص19، دار الغرب الاسلامي، بيروت لأمشكوة المصابيح، ج 3، ص1663،

المام حاكم فرمات مين: 'هَاذَا حَدِيثُ صَحِيثٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَهُ يُلِحَدِّ جَاهُ "رجمہ: بیرحدیث یاک سیخین (بخاری ومسلم) کی شرط پر سیجے ہے۔ ،انہوں نے اس کی تخریج نہیں گی۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، ومن كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم،ج2،ص672،دارالكتب العلميه،بيروت)

## لکڑی تلوار بن گئی

حديث :حضرت عُكَاشَه بن جَصَن رضي (لله نعالي لعنه سے روایت ہے، فرمات ين : ((انْقَطَعَ سَيْفِي فِي يَوْم بَدُر، فأعطاني رسول الله صَلَّى لِللهُ عَشِ رَسَمْ عُودًا، فَإِذَا هُو سَيْفُ أَبِيضٌ طَوِيلٌ، فَقَاتَلُت بِهِ حَتَّى هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ -فَلَمْ يَزَلُ عِنْكُ هُ حَتَّى هَلَكَ)) ترجمُه: غزوهُ بدركَ دن ميري تلوارلُو كُنَّي ،رسول اللَّهُ صَلَّى (للهُ عَشِ رَسَمْ نے مجھے ایک ککڑی عطافر مائی تو وہ سفید رنگ کی کمبی تلوار بن گئی،جس کے ساتھ میں لڑتارہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مشرکین کوشکست دی۔وہ تلوار مرتے دم PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فرمائے گا، یہن کر قریش کے شیوخ نے یو چھاا ہے بحیرا مجھے اس کاعلم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جبتم گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو میں تہمیں دیکھ رہا تھا سارے درخت اور سارے پھران کو سجدہ کررہے تھاوریہ چیزیں صرف نبیوں کو ہی سجدہ کرتی ہیں نیز میں نے ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچےموجودسیب کی مانندمہر نبوت سے ان کو پہچانا ہے پھروہ راہب واپس گیا اور کھا نا تیار کر کے ان کے پاس آیا تورسول اللہ صَدّٰی (للهُ عَدْمِهِ دَسَرُ اونٹوں کے جھنڈ میں تھے، راہب نے کہاان کی طرف کسی کو بلانے بھیجو، پھر حضور ا كرم صَلَّى اللهُ عَشِهِ وَمَلْمَ تشريف لائے تو ايك بادل آپ كے سريه سايد كئے ہوئے تھا،راہب نے لوگوں سے کہا:ان کی طرف دیکھوبادل ان پیسایہ کئے ہوئے ہے ، جب رسول كريم منى لالله عكيه ومُرْم لوگول سے قريب موت تو آب نے ان كو درخت كے سائے ميں بيٹھے يايا اب آپ تشريف فرما ہوئے تو درخت كا سابي آپ كى طرف مائل ہو گیا ،را ہب نے لوگوں سے کہا: دیکھو! سایدان کی طرف مائل ہو گیا ہے،جب حضورانور مَدُى (للهُ عَدَيهِ رَسَرُان مِیں کھڑے تھے اور وہ راہب ان لوگوں کوشم دے رہاتھا کہتم انہیں روم کی طرف مت لے جاؤ ورنہ اہل روم نے انہیں دیکھ کران کی صفات سے پہچان لیا توان کونل کردیں گے، توراہب نے روم سے آنے والے سات آ دمیوں کا گروہ دیکھا اور ان کا استقبال کیا پھران سے یو چھاجمہیں کیا چیزیہاں لائی؟وہ بولے:اس ماہ میں یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں پس ہرراستے پرلوگ بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اس راہ یہ بھیجا گیا ہے، راہب نے ان سے کہا: کیاتم اپنے سے بہتر کسی شخص کو پیچیے چھوڑ کرا ئے ہو؟ وہ بولے بنہیں، ہمیں نبی کے ظاہر ہونے کی خبر ملی تو ہم تیرے اس راستے پر بھیجے گئے ، راہب نے کہا: تہہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ کر دے تو لوگوں میں سے کوئی اسے رد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں، راہب

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

#### تک حضرت عکاشہ کے پاس رہی۔

(مغازى الواقدى،بدرالقتال،ج1،ص93،دارالاعلمى،بيروت، دلائل النبوة للبيهقى،باب ماذكر في المغازى الخ،ج3،ص99،دارالكتب العلميه،بيروت الخالخصائص الكبرى،ذكر المعجزات الواقعة في الغزوات،ج1،ص338،دارالكتب العلميه،بيروت)

#### سردی پر حکومت

(دلائل النبوة للبيه قي ،باب ماروى في دعاء ه باذهاب البرد، ج 6، ص224، دارالكتب العلميه، بيروت تلادكت النبوة لابي نعيم، دعاء ه باذهاب البرد، ج 1، ص464، دارالنفائس، بيروت تلامجمع الزوائد ،باب التشديد في ترك الجماعة، ج 2، ص 41، كتبة القدسي، القاهره تلاسيرت حلبيه، باب ذكر نبذ من معجزاته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 3، ص395، دارالكتب العلميه، بيروت تلا الخصائص الكبرى ، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 121، دار الكتب العلميه، بيروت)

# گرمی سردی پر حکومت

حدیث: حضرت علی کری لاله رجه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ( (انه صَلَّى

احکومت رسول اللّه صلى الله عليه ولم كل \_\_\_\_\_\_\_

(للهُ عَلَي رَمَعُ دِعا له بقوله: اللهُمَّ الْحَفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدُ، قال على حرم الله وجهه: فَمَا وَجَدُتُ بَعْدَ ذَلِكَ اليوم لاَ حَرَّاولابَرْدًا، أَى فَكَان يلبس في الحر الشديد الشديد الشديد الشديد الشديد الشديد الخفيفين) القباء المحشو الثخين، ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين) ترجمه: نبي صلى (لا عليه رسم نے ان کے لئے دعا فرمائی ' يا الله اسے سردی اور گری سے مستغنی فرمادے' حضرت علی کرے (لا معلی دجه الارخ فرماتے بين اس روز کے بعد نه جھے کبھی گری گی نه سردی، یعنی آپ شخت گری میں موثی قبا پہن لیا کرتے اور سخت سردی میں دوخفیف سے کیڑے ہیں ایا کرتے اور سخت سردی میں دوخفیف سے کیڑے ہیں ایا کرتے۔

(سيرت حلبيه،غزوة خيبر،ج 3،س53،دارالكتب العلميه،بيروت الدلائل النبوة لابي نعيم ،دعاء ه باذبهاب البرد،ج 1،س463،دارالنفائس،بيروت الدلائل النبوة للبيمقي،باب ماجاء في بعث السراياالي حصون،ج4،س212،دارالكتب العلميه،بيروت)

## ابوطالب کے عذاب میں کمی کردی

حدیث: سیرناعباس رضی الله معالی تحدیث انبول نے حضور اقت ہے، انبول نے حضور اقت سے، انبول نے حضور اقت سے مالم صلی الله معالی تحدا کی تعم وہ حضور کی جمایت کرتا حضور کیلئے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، فرمایا (نعکم و کو کہ تو فی خکمرات مِن النّار، فَأَخْرَجْته إلَی ضَحْضَام)) ترجمہ: جی بال ایمیں نے اسے سرایا آگ میں ڈوبایایا تواسے میں نے کھینچ کریا وَل تک کی آگ میں کردیا۔

(صحيح البخارى ،باب بنيان الكعبه، قصه ابي طالب ،ج 1، ص548، قديمي كتب خانه، كراچي) الإصحيح مسلم ، كتاب الايمان ،باب شفاعة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لابي طالب ،ج 1، ص115، قديمي كتب خانه، كراچي) الإرمسندا حمد بن حنبل، عن عباس رضى الله عنه، ج 1، ص206,207، المكتب الاسلامي ،بيروت)

ایک اور روایت میں ہے حضور رحمۃ للعالمین صلی (لله مَعالی تعب درم سے عرض کی گئی((هَــَـلُ نَـفَـعُــتَ أَبَـا طَـالِب )) ترجمہ: حضور نے ابوطالب کو پچھڑ ویا؟ فرمایا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

((نَعُمْ الْخُرْجَتُهُ مِنْ غُمْرَةِ جَهَنَّمُ إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْهَا)) ترجمہ: جی ہاں! میں اسے دوزخ کے غرق سے یا وُں تک کی آگ میں نکال لایا۔

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

(مسند ابي يعلى ،عن جابر رضى الله عنه ،ج2،ص399،مؤسسة علوم القرآن ،بيروت)☆(الكامل لابن عـدى، ترجمه اسمعيل بن مجامد، ج 1،ص313، دارالـفـكر، بيروت)☆(مجمع الزوائد، كتاب صفة النار، تفاوت اسل في العذاب، ج10، ص395، دارالكتاب العربي ،بيروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علبہ الرحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں'' وہابی صاحبو!مصطفیٰ صدی لالہ علاج تعدیہ دسم تو ایک کا فر کے باب میں فرما رہے ہیں ۔ کہاسے میں نے غرق ہ تش سے تھینج لیااسے میں نکال لایا۔اورتم حضور کومسلمانوں کے لیے بھی دافع البلاء نہیں مانتے ، یہتمہاراایمان ہے۔مسلمان اینے محبوب صلی (لا علال العدر ورم کے تصرف، قدرتیں، اختیار دیکھیں، ونیا کیا بلاہے آخرت کے کارخانوں کی باگیں انکے ہاتھ میں سپر د ہوئی ہیں۔ورنہ بغیر اللہ عز وجل کے ماذون ومختار کئے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے قیدی کی سز ابدل دے، جس عذاب میں اسے رکھا ہوو ہاں سے اسے نکال لے ، یہ وہی پیارا ہے جس کی عزت وجاہت جس کی محبوبیت نے دوجہاں کے اختیارات اسے دلا دیئے۔

(فتاوي رضويه،ج30،ص476،رضافاؤنڈيشن،لامبور)

# تیرا پیٹ کبھی درد نھیں کریے گا

حديث: حضرت ام اليمن رضي لالد نعالي تعنها سے روايت ہے، فرماتی بي: ((قَامَ النَّبيُّ مَلُى لاللُّهُ عَلَي رَمَّ مِنَ اللَّيْل إلَى فَخَارَةٍ مِنْ جَانِب الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَى فَشَرِبْتُ مِنْ فِي الْفَخَّارَةِ وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ مَنِّى اللَّهُ عَلَمْ رَمَّعُ عَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي إِلَى تِلْكَ الْفَخَارَةِ فَأَهْرِيقِي مَا فِيهَا قُلْتُ:قُلْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا قَالَ:فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْى اللهُ عَلَمِ رَسَمْ حَتّى

حکومت رسول الله صلى الله عليه دسلم کی

بَكَتْ نُواجِنَهُ ثُمَّ قَالَ:أَمَا إِنَّكِ لَا يَفْجَعُ بَطْنَكِ بَعْلُهُ أَبَرًا)) ترجمه: رسول الله صَلَّى لللهُ عَلَيهِ ذَمَاتُهِ رات كو گھر كے كونے ميں ركھے ہوئے كيلى مٹى كے ايك برتن كى طرف اٹھے، آپ نے اس میں بول مبارک فرمایا، پھر میں اٹھی مجھے پیاس گی ہوئی تھی برتن میں جو کچھ تھا میں نے بی لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صَلَّى لاللہُ عَلَيهِ دَسَرِ نے فرمایا: اے ام ایمن اس برتن کی طرف جاؤ اور اس میں جو پچھ ہے بہا دو، میں نعرض کی: بخدامیں نے تواسے بی لیا، راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم مَلّی (للهُ عَدَبِ وَمَرْمِ ا تنامسكرائے كه آپ كى داڑھيں ظاہر ہوگئيں اور فرمايا: تجھے بھى پيٹ كا در ذہيں ہوگا۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكرام ايمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج4، ص70، دارالكتب العلميه، بيروت الأدلائل النبوة لابي نعيم، بوله وغائطه، ج 1، ص444، دارالنفائس،بيروت لأموام باللدنيه،الفصل الاول في كمال خلقته وجمال صورته، ج 2، ص93،

سيرت ملبيه ميل يوالفاظ بهي السناد بطنك) ترجمه: تیرے پیٹ کوآ گنہیں چھوئے گی۔

(سيرت حلبيه،غزوه احد،ج2،ص319،دارالكتب العلميه،بيروت)

# عزت حضور صلى الله نعالي تعليه دسم كے هاته ميں هوگى

حديث :حضرت الس رضي الله نعالي تعنه سے روایت ہے کہ حضور ما لک جنت صلى الله نعالى تعليه وسل فرمات بين (أنَا أوَّلُ النَّاس خُرُوجًا إذا بُعِثُوا وأنَا قَائِكُهُمْ إِذَا وَفَكُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبسُوا وأَنَا مُبشَّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِنٍ بيَدِى وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِنٍ بيدِي وَأَنَا أَكُرُمُ وَكُنِ آدَم عَلَى رَبِّي) رَجم: مين سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے ، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخو د ہوں گے ، اور میں ان کا شفیع created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي) ترجمه: بيتك مير متعددنام بين، مين محر بول، مين احمد ہوں ، میں ماحی لیعنی کفروشرک کا مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفرمٹا تاہے، میں حاشر یعنی مخلوق کوحشر دینے والا ہوں کہ میرے قدموں پرتمام لوگوں كاحشر بهو كاصلى لالله تعالى تبعليه وسلم

(صحيح البخاري ، كتاب التفسير ،سورة الصف،ج 2،ص727، قديمي كتب خانه، كراچي) (صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في اسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 2، ص 261، قديمي كتب خانه ، كراچي) ألا (الشمائل مع سنن الترمذي ،باب ماجاء في اسماء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،ج5، ص572، حديث دارالفكر، بيروت) للر(مسند احمد بن حنبل ،عن جبيربن مطعم، ج 4، ص84، المكتب الاسلامي ،بيروت) لله ( مؤطاً لامام مالك ،ماجاء في اسماء النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ص 737، مير محمد كتب خانه ، كراچي )☆(الطبقات الكبري ، ذكر اسماء النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 1،ص105،دارصادر، بيروت)☆(المستدرك للحاكم، كتاب الت<mark>اريخ ،ذكر اسماء</mark> النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج2، ص604، دارالفكر، بيروت)☆ (دلائل النبوة للبيهقي، باب ذكر اسماء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، ج 1، ص152،

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ (للہ عدبہ فرماتے ہیں' اس نام یاک حاشر کی اسنا دکووہائی صاحب بتا ئیں سیدعالم صلی (للد نعالی تعلیہ دسم بیکیا فرمارہے ہیں کہ میں حشر دینے والا ہوں میں اپنے قدموں برخلائق کوحشر دوں گائم نے تو قرآن مجید سے بیسنا ہوگا کہنشر کرنا حشر دینا خدا کی شان ہے، یہاں بھی تمہارا امام الطا كفه يہى کے گاکہ نبی نے اپنے آپ کو خدا کی شان میں ملادیا، خدا کی شان، تم مرعیان علم وایمان ابھی خدا کی شان ہی کے معنی نہ سمجھے، نبی کی سب شانبیں خدا کی شان ہیں، تو خدا کی بعض شانیں ضرور نبی کی شان ہیں کہ موجبہ کلیہ کواس کاعکس موجبہ جزئیہ لازم ہے، ہاں وہ شان جس سے خدائی لازم آئے نبی کے لیے ہیں ہوسکتی ، دفع بلایا ساع ندا یا فریاد کو پہنچنا یامراد کا دینا وغیرہ امور نزاعیہ کہ بعطائے رحمانی ووساطت فیض ربانی

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

ہوں جب وہ محبوس ہوں گے، اور میں خوشخری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے ،عزت اور تنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ موگا، اور میں تمام بنی آدم سے زیادہ اینے رب کے نزد یک عزت والا ہوں۔

(سنن الدارمي ،باب ما اعطى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من الفضل ،ج 1، ص 30، دارالـمحاسن للطباعة، القاهره) المرسكوة المصابيح ،باب فضائل سيد المرسلين، ص 514، قديمي كتب خانه، كراچي المجامع ترمذي،باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم،ج6،ص9، دارالغرب الاسلامي،بيروت)

# عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول الله کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علبہ (ارحمه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں'' والحمدلله رب العالمين ، شكراس كريم كاجس في عزت وينااس دن ككامول كا اختیار پیارے رؤف ورحیم کے ہاتھ میں رکھا صلی لالہ نعالی تعلبہ دسلے،اس لئے شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدث د بلوى رحمة (لله معالى تعليه مدارج شريف مين فرمات بين "حداك دوزظاهر كرددك وي مَلى اللهُ عَلَيهِ وَمَلَى نائب ملك يوم الدين ستروز روز اوست وحكم حكم اوبحكم رب العالمين "اس دن ظاہر ہوجائے گا كه آپ صلى الله نعالى تعلى تعلیم الك يوم دين كے نائب ہیں۔وہ دن آپ کا ہوگا اوراس میں رب العالمین کے حکم سے آپ کا حکم چلے (فتاوي رضويه،ج30،ص431،رضافاؤنڈيشن،لاسور)

## رسول الله صلى الله نعالى تعليه وسلم حاشر هيي

حديث: رسول الله صلى الله معالى معليه وسرفر مات بين ( (إنَّ لِي أَسمَاءً، أَنَا مُحَمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَهُو اللَّهُ بِيَ الصُّفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

حكومت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي

<u> سے مانے جاتے ہیں لزوم الوہیت سے کیا تعلق رکھتے ہیں۔''</u>

(فتاوي رضويه،ج30،ص473،رضافاؤنڈيشن،لاسور)

#### جنتی خوشه کو پکڑلیا

حدیث: حضرت عبراللہ بن عباس رض لالہ عنه فرائے ہیں ((خَسفَتِ اللّهِ مَنْ لاَلْهُ عَلَيْ وَمَنْ فَصَلّى، قَالُوا :یا رَسُول اللّهِ مَنْ لاَلْهُ عَلَيْ وَمَنْ فَصَلّى، قَالُوا :یا رَسُول اللّهِ مَنْ لاَلْهُ عَلَيْ وَمَنْ فَصَلّى، قَالُوا :یا رَسُول اللّهِ مَنْ لَاللّهُ عَلَيْ وَمَنْ فَصَلّى، قَالُوا :یا رَسُول اللّهِ مَنْ مَقَامِكَ مُحَد وَلَوْ أَخَنْتُ وَلَا فَاتُو لَا عَلَيْ اللّهِ مَنْ فَصَلّ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ لاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(صحيح بخاري،باب رفع البصر الى الامام في الصلوة،ج1، ص150،دارطوق النجاة)

#### تم سفینه هو

حديث: حضرت سفينه رض الله عَلَى ا

ا حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

(مسند احمدبن حنبل، حديث ابي عبد الرحمن سفينة، ج 36، ص256، مؤسسة الرساله، بيروت ثم دلائل النبوة للبيمةي، باب ماجاء في معجزة اخرى، ج 6، ص47، دارالكتب العلميه، بيروت ثم المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكر سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص701، دارالكتب العلميه، بيروت ثم الخصائص الكبرى، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج2، ص121، دار الكتب العلميه، بيروت م العيوانات،

امام حاکم نے حدیث پاک کے تحت کھا: 'صَحِیحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ یُخَرِّجَاهُ'' ترجمہ: بیصدیث پاک سیحے الاسناد ہے (مگر) امام بخاری وسلم نے اس کی تخ تئے نہیں کی۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكر سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج3، ص 701، دارالكتب العلميه، بيروت)

ص701،دارالکتب العلمیه،بیروت) امام ذہبی نے بھی اسے سیح قرار دیاہے۔

(تلخيص الذهبي على المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكر سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج3، ص701، دارالكتب العلميه، بيروت)

#### تجھے استطاعت نہ ھو

حديث: حضرت سَلَمَه بن اَ كُو عِرض لله نعالى تعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((اتَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى لللهُ عَلَى بَشِهَالِهِ، فَقَالَ: كُلُ بَيْمِينِكَ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

'حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

فَهَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ)) ترجمه: أيك آدمى رسول الله صلى لألهُ عَلَيهِ وَمَنْحِ كَ باس بالله التص سے کھانا کھا رہا تھا، تو نبی کریم صلی (لله عليه وَسَمْ نے اسے فرمایا: وائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ،اس نے (براہ تکبر) کہا کہ میں اس کی استطاعت (طاقت) نہیں رکھتا، نبی یا ک صَلَّىٰ لاللهُ عَلَیهِ وَمَلَّمَ نے اسے فرمایا: تخصے اس کی استطاعت ہی نہ ہو،اسے تکبر ہی نے ، رو کا تھا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس کا ( دایاں ) ہاتھاس کے مند کی طرف نداٹھ سکا۔

(صحيح مسلم ،باب آداب الطعام، ج 3،ص 1599،داراحياء التراث العربي ،بيروت ☆مسند احمد بن حنبل، حديث سلمه بن اكوع، ج 27، ص 25، مؤسسة الرسالة، بيروت ثم مشكوة المصابيح، ج 3، ص1657، المكتب الاسلامي، بيروت)

> وہ زبان جس کوسب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بیدلا کھوں سلام آج رات هواچلے گی

مديث: رسول الله صلى الله نعالى تعليه وسلم في فرمايا: ((ستهب عليكم اللَّيْلَةُ رِيحٌ شَرِيدُةُ فَلَا يَقُرْ فِيهَا أَحَلُ مِنْكُرْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشَّلَ عِقَالَهُ فَهَبُّتُ رَيُّ شَرِيكَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتُهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتُهُ بِجَبَلَىٰ طَيِّءٍ)) ترجمہ: آج رات بہت شدید ہوا چلے گی پس تم میں سے کوئی بھی اس رات میں نہا تھے اورجس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کی رسی کو با ندھ دے پھر تیز ہوا چلی تو ایک شخص اٹھا ، ہوانے اسے اٹھالیاحتی کہ کوہ طی برگرایا۔

(صحيح مسلم،باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،ج 4،ص1785،داراحياء التراث العربي،بيروت☆مشكوة المصابيح،ج3،ص1662،المكتب الاسلامي،بيروت)

حديث :حضرت عبدالرحن بن ابي بكروض لالد نعالي تعنها سے روایت ہے، فرمات بين: (( كَانَ الحكم بن أبي الْعَاص يجلس إلَى النَّبي صلى الله عَلْهِ وَسلم

حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی ......

فَإِذَا تَكُلُّمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَلِم اختلج بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْ وَمَلْ كُن كَذَلِك فَلَم يَزِل يختلج حَتَّى مَات) ترجمه: حَيْم بن الْي العاص نبي كريم صلى الله عَدِيهِ رَسِم کی مجلس میں بیچھا کرتا تھا، جب نبی کریم صلی لالد عَدَیهِ رَسِمِ کلام فرماتے تووہ اپنامنہ ٹیڑھا کرتا تھا، نبی یاک صلی لالہ عَشِهِ رَسلم نے اسے فر مایا: ایسے ہی ہوجا، تو اس کا منہ ہمیشہ ٹیڑھاہی رہایہاں تک کہمر گیا۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، من كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص678،داركتب العلميه،بيروت تلادلائل النبوة للبيهقي،باب ماجاء في دعاء ه صلى الله عليه وسلم، ج6، ص239، دارالكتب العلميه، بيروت لأالخصائص الكبرى، ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، ج2، ص132 ، دارالكتب العلميه ، بيروت)

امام حاکم اس مدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: 'هَاذَا حَدِیثْ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ "رَجمه: بيحديث ياك يحج الاساد ب، اور بخارى ومسلم نے استخ یج نہیں کیا۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، من كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص678، داركتب العلميه، بيروت)

# جب بھی کوئی شے سنی حفظ کرلی

- د هرت عثمان بن الى العاص رضى (لله نعالي لعنه سے روابیت ب، فرمات بين: ((شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى لِاللَّهِ صَلَى لِللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ سُوءَ حِفْظِي لِلْقُرْآنِ قَالَ: ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ ادْنُ مِنِّي يَا عُثْمَانُ ثُمَّ تَفَلَ فِي فَمِي فَوضَعَ يَكُهُ عَلَى صَدْرى فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيَّ فَقَالَ: يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدُر عُثْمَانَ .قَالَ:فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا بَعْنَ ذَلِكَ إِلَّا حَفِظْتُهُ) ترجمه: مين في رسول الله علبه (لعدو، درالسل سے اپنے حفظ قرآن کے بھو لنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا بیرا یک شیطان ہے جسے خنز ب کہا جاتا ہے ، (اور فرمایا) اے عثمان میرے قریب PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

مَنَى اللهُ عَلَيهِ وَمَنْ بِابْن لَهُ مَجْنُون فَمسح وَجهه ودعا لَهُ فَلَم يكن فِي الْوَفْ أحد بعد دُعُوة النّبي مَنَى اللهُ عَلَيهِ وَمَنْمُ أَعقل مِنْهُ) ترجمہ: آپ اپنے مجنون (پاگل) بیٹے کورسول اللّه مَنْه لاللهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ کے پاس لائے تو حضور انور مَنَى لاللهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ نَ اس کے چرب په دست مبارک پھیرا اور اس کے لئے دعا فرمائی نبی مکرم مَنْی لاللهُ عَلَيهِ وَمَنْمَ کی دعا کے بعد وفد میں اس لڑکے سے زیادہ عقل مندکوئی نہیں تھا۔

حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی \_\_\_\_\_\_\_

(الخصائص الكبرى بحواله ابي نعيم، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 117، دار الكتب العلميه، بيروت)

## سینے پر ہاتہ پھیراتو

(مسند احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عباس، ج 4، ص 37، مؤسسة الرساله، بيروت ترسن دارمي، باب ما اكرم الله تعالى به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 1، ص 170، دارالمغنى للنشر والتوزيع، عرب ترمشكوة الصابيح، باب المعجزات، الفصل الثاني، ج 3، ص 1665، المكتب الاستراكية عند منه عند منه المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر منه عند منه المعتبر ال

آؤ، پھر حضور نے میرے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے کندھوں کے درمیان پائی ، پھر آپ نے فر مایا: اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا،حضرت عثمان کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جب بھی کوئی شے سی حفظ کرلی۔

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی

(دلائل النبوة لابي نعيم، باب دعاء ه بطرد الشيطان، ج 1، ص 466، دارالنفائس، بيروت الادكل النبوة للبيه قي، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 307، دارالكتب العلميه، بيروت المجمع الزوائد، باب ادب الحيوانات معه، ج 9، ص 3، مكتبة القدسي، القاهره الخالخصائص الكبرى، ذكر المعجزات التي وقعت الخ، ج 2، ص 24، دارالكتب العلميه، بيروت)

## مرتے دم تک شکایت نہ ھوئی

(المعجم الكبير، جربد الاسلمي، ج2، ص273، سكتبه ابن تيميه، القاسره الالخصائص الكبري، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج2، ص117، دارالكتب العلميه، بيروت)

# پاگل عقل مندهوگیا

حديث: حضرت وازع سے مروى ہے كه ((انه انطلق إلى رسول الله

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

## شفا،جوانی،نیکی اور شهادت

(دلائل النبوة للبيمةي،باب ماجاء في دعاء ه،ج 6،ص182،دارالكتب العلميه،بيروت لاالخصائص الكبرى،ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات،ج2،ص117،دارالكتب العلميه،بيروت)

امام بیہق اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: "هذا مرسل جید" ترجمہ: یہ جیدم سل ہے۔

(دلائل النبوة للبيهقي،باب ماجاء في دعاء ه،ج6،ص182،دارالكتب العلميه،بيروت)

# اس کی عقل عام لوگوں کی سی نھیں

حديث : حضرت ام جندب رضى لالد نعالى تعنها سے روایت ہے، فرماتی این : ((رَأَیْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی لاللهُ عَلَيْهِ رَمَنّی رَمّی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِی یَوْمَ

مت رسول الله صلى الله علمه وسلم كي

النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبَعْتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بِلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ وَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّهُ أَهْلِي، وَإِنَّا بِهِ بَلَاءً لَا يتَكُلُّهُ فَقَالَ:رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَيْ رَمَلْ الْتُعَونِي بشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأْتِي بمَاءٍ فَعُسَلَ يَكَيْهِ وَمَضْمَضَ فَأَهُ ثُمَّ أَعُطَاهَا فَقَالَ: اسْقِيهِ مِنْهُ وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِي اللَّهَ لَهُ . قَالَتُ: فَلَقِيتُ الْمَرَأَةَ فَقُلْتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ فَقَالَتُ: إِنَّمَا هُو لِهَذَا الْمُبْتَلَى، قَالَتْ:فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ، فَقَالَت:بَرَّأَ وَ عَقَلَ عَقُلًا لَيْسَ كَعُقُول النَّاس)) ترجمه: مين في يوم تحركود يكمارسول الله صَلَّى اللهُ عَدْ رَسَّمُ وادی کے وسط سے جمر ہ عقبہ پیرمی فر مار ہے تھے پھرآ پ واپس بلٹے تو قبیلہ متعم کی ایک عورت اینے بچے کوساتھ لئے آپ کے بیچھے ہولی ،اس بچے برکوئی آفت تھی جس کے باعث وہ کلام نہیں کرسکتا تھا اس عورت نے عرض کی: یارسول اللہ مَلْم وَلَيْهِ دَئْرِ بِهِ مِيرا بِيٹا اور ميرے اہل كالسِماندہ ہے اور اسے ایک مصیبت کینچی ہے جس کے باعث بديكامنهيس كرسكتا، حضورا كرم صَلَّى لاللهُ حَلْيِهِ دَسُرْ نِي فرمايا: تَصُورُ ايا في لا وَ، يا في لا يا كيا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھروہ یانی اسعورت کوعطا کر دیا اور فر مایا:اس یانی میں سے اس بیچ کو بلاؤاوراس پر چھڑ کواوراللہ تعالی سے اس کے لئے شفا ما نگو،حضرت ام جندب کہتی ہیں میں اس عورت سے ملی اور کہا کہ کاش تم اس یا نی میں سے کچھ مجھے دوتواس نے کہا کہ یہ یانی اس مصیبت زدہ کے لئے ہے،حضرت ام جندب کہتی ہیں میں ایک سال بعد اس عورت سے ملی اور اس لڑکے کے بارے یو چھا،تو اس نے بتایا کہ وہ صحت یاب ہو گیا اور ایساعقلمند ہو گیا کہ اس کی عقل عام لوگول کی سینہیں۔

(سنن ابن ماجه،باب النشرة،ج 2،ص1168،داراحياء الكتب العربيه،بيروت☆المعجم الكبير

للطبراني،ام جندب ازديه،ج 25،ص160، كتبه ابن تيميه،القابره∜مصنف ابن ابي شيبه،في PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

# میں گواهی دیتی هوں

حديث :حضرت ابو ہر ريره رضي الله معالي تعنه سے روايت ہے ، فر ماتے بِي: ((كُنْتُ أَدْعُو أُمِّى إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَكَعُوتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعْتَنِي فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَيْهِ زَمَّلَ مَا أَكُرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَيْهِ رَمَّمُ وَأَنَا أُبْكِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعُوتُهَا الْيُومُ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكُرَةُ فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِي أَمَّرُ أَبِي هُرِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لللهُ عَلِهِ رَسِّح: اللهُمَّ الهُدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُستَبشِرًا بِكَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى لاللَّهُ عَلَيْ رَسَّم، فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُو مُجَافُّه فَسَمِعَت أُمِّي خَشْفَ قَكَمَى فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيرَةً وسَمِعَت خَضْخَضَة الْمَاءِ، قَالَ :فَاغْتَسَلَتُ وَلَبَسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتَ: يَا أَبُا هُرِيرِةً أَشْهَا أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَاهُ وَرسوله قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللهِ مَلْ (للهُ عَلَي رَمَعْ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرج قَالَ:قُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعُوتَكُ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرِيْرَةُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا)) ترجمه: مين اپني مشركه مان كواسلام كي دعوت دیا کرتا تھا، ایک دن میں نے اسے دعوت دی تو وہ مجھے رسول الله سَلْم (للهُ سَلَم وَسَلْم کے بارے میں ایسی باتیں سنانے گی جنہیں میں ناپسند کرتا تھا پس میں روتا ہوا حاضر بارگاہ رسالت ہوااور عرض کی: یارسول اللّٰہ صَلّٰہ لاللّٰہ عَدْمِهِ دَسِّرُ! میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تووہ انکار کردیتی اور آج میں نے دعوت دی تواس نے مجھے آپ کے بارےوہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں ،آپ اللہ عزد ہی ہے دعا سیجئے کہ وہ میری مال كو مدايت عطا فرمائ ،رسول الله عَدْي لاللهُ عَنْدِ رَمَّدُ فِي وَعَا فرماني: ياالله عزد جن

المريض مايرقي به ويعوذ به،ج5،ص48،مكتبة الرشد،رياض)

## هاته درست هوگئے

حديث :حضرت محمد بن حاطب رضي (لله نعالي احذايني والده ام مجميل سے روايت كرتے بين، المجميل رضى الله عهافر ماتى بين: ((اقبلت بك من أرض الْحَبَشَة حَتَّى إذا كنت من الْمَدِينَة بليلة طبخت طبيخا ففني الْحَطب فَخرجت أطلب الْحَطْب فتناولت الله عَلَى وَانْكَفَأْت على ذراعك فَأْتيت بك النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَمِ وَمَرْعَ فَجعل يتفل على يدك وَهُو يَقُول (انْهَبُ الباس رب النَّاس اشف أَنْت الشافي لَا شِفَاء إلَّا شفاء ك شِفاء لَا يُغَادر سقما فَمَا قُمْت بك من عِنْه حَتَّى برأت یدك) ترجمه: میں سرز مین حبشہ سے تنہیں لے كرچلى بہال تك كه جب ايك رات مدینہ منورہ بینچی اور کھانا یکار ہی تھی کہ لکڑی ختم ہوگئی میں لکڑی تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکلی تو دیلجی گری اور تمہارے ہاتھوں پر بہہ گئی پس میں تمہیں لے کر نبی ا کرم صَدِّی (للهُ حَدَیهِ وَمَنْمِ کے بیاس گئی حضور نے اپنالعاب وہن مبارک تمہارے ہاتھوں پر لگایا اورآپ کہدرہے تھے''اےسب لوگوں کے بروردگاراس سے تکلیف کو دور فرما دے، شفاعطا فر ماکہ توشافی ہے اور تیرے سواکوئی ایسا شفادینے والانہیں کہ بھاری اپنا نشان بھی نہ چھوڑے' میں تہمیں لئے حضور کے پاس ہی کھڑی تھی کہ تمہارے ہاتھ درست ہو گئے۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكر فاطمة بنت المجلل ام جميل، ج 4، ص 70، دارالفكر، بيروت المحدد النبوة لابي نعيم، دعاء ه بشفاء يد محمد بن حاطب، ج 1، ص 467، دارالنفائس، بيروت الأدلائل النبوة للبيمقي، باب في نفثه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 6، ص 175، دارالكتب العلميه، بيروت الخصائص الكبرى، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 115، دارالكتب العلميه، بيروت)

ا حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

باطل کومٹنا ہی تھا) تو وہ منہ کے بل گررہے تھے پھرآپ نے حکم دیااوران بتوں کومسیل کی طرف نکال دیا گیا۔

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

(دلائل النبوة لابي نعيم ،ذكر ماكان في فتح مكة ،ج 1،ص519 ،دارالنفائس ،بيروت ☆دلائل النبوة للبيمقي،باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الخ،ج5،ص72،دارالكتب العلميه،بيروت)

# طاقت رسول الله کی صلی اللہ عالی تعلیہ وسلم

حضرت ابوذ رغفاری رضی (لله معالی تحد سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: (( فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِي حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرَّ أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فُوقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخَرُ بُيْنَ السَّمَاءِ وَالَّارْضَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ:أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ:نَعَمْ، قَالَ زنْهُ رو رو د و مرر دوو و که کار ناده و مرز کرد دو دو دو در در دوو د که که برگران و دور د که که برگرانت به مورنت به م برجل، فوزنت به فوزنته، ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم، ثم تُكَالَ: أَدُو كُمُ اللَّهِ مَا يُورُدُونَ مِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زَنُهُ بِأَلْفٍ، فَوْزَنْتُ بِهِم فَرَجَحْتُهُمْ كَأُنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ، قَالَ:فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَوْ وَزُنْتُهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا)) ترجمه ميس في رسول پاك سلى الله نعالى تعليه وسلم كى بارگاه ميں عرض كى: يا رسول الله صلى الله نعالى تعليه وسلم! آپ كوكيسے يعينى طور پر معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں،ارشاد فرمایا:اے ابوذر! میں مکة المكرّ مه کی وادی میں تھا کہ میرے پاس دوفر شتے آئے ،ان میں سے ایک زمین پراتر آیا،اور دوسرا زمین وآسمان کے درمیان رہا،ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا یہی وه (جمارے آقا) ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا: جی ہاں!،ایک (اوپروالا)بولا:ان کا ایک شخص کے ساتھ وزن کرو، جب دوسرے (زمین والے )نے میراایک شخص کے ساتھ وزن کیا تو میں وزنی نکلا۔ پھر کہا: دس کے ساتھ وزن کرو،میرا دس کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی رہا، پھرکہا: سو کے ساتھ ان کا وزن کرو، میراسو کے ساتھ وزن

ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما ، پھر میں رسول اللّٰہ صَدّٰہ دَسْمُ کَدُر وَسُرَکی دعا کی بشارت یا کر نکلا اوراییخ دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا والدہ نے میرے قدموں کی آ ہٹ سنی تو فر مایا:اے ابو ہر رہ ہ اپنی جگہ یہ ٹھہر جا وَاور میں نے یانی بہنے کی آ واز سنی ،آپ کہتے ہیں ۔ میری والده نے عسل کیا،ا پنی قمیص پہنی اور جلدی ہے اپنادو پٹااوڑ ھے کر درواز ہ کھولا اور کہا:اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور محمد سَلْی (للهُ عَدْمِهِ دَسَرُاس کے بندے اور رسول ہیں،آپ کہتے ہیں کہ پھر میں رسول الله منبی (للهُ عَلَيهِ دَسَمَ كَل طرف پلٹا، میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رور ہاتھا، کہتے ہیں میں نے عرض کی يارسول الله عَنْم لاللهُ عَنْمِ وَمَرِّا مبارك موالله تعالى نه آپ كى دعا قبول فرمالى اورا بوہرى ه کی ماں کو ہدایت عطا فر مادی ،تو رسول اللہ نے اللہ تعالی کی حمہ وثنا فر مائی اور فر مایا ہیہ بھلائی ہے۔

(صحيح مسلم ،باب من فضائل ابي سريره، ج4، ص1938 ،داراحياء التراث العربي ،بيروت)

#### صرف اشاریے سے

حديث :حضرت ابن عمر رضى لالله نعالي تعنها سے روایت ہے ، فرماتے ين : ((وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لا مُعَدِ رَسَمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا قَلُ أَلْزَقَهَا الشَّيَاطِينُ بِالرَّصَاصِ وَالنَّحَاسِ فَكَانَ كُلَّمَا دَنَا مِنْهَا بِمِخْصَرَتِهِ تَهُوى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا وَيَعُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ فَتَسَاقَطَ عَلَى وُجُوهِهَا ثُمَّ أَمَرَ بهنَّ ا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْ إِلَى الْمُسِيلَ)) ترجمه: رسول اللهُ عَلَيْ وَمَرْ فَيْ مَكُ مُدك ون كَرْ اللهِ عَلْمَ وَمَرْ أَفْحَ ہوئے اور بیت اللہ شریف کے اردگرد 360 بت تھے جن کو شیطانوں نے سیسہ اورتان بے کے ساتھ گاڑا تھا جب آ یا بنی چھڑی کے ساتھ ان کے قریب ہوئے تو وہ بت چھوئے بغیر گرتے جاتے اورآ پ فر مار ہے تھے (حق آیااور باطل مٹ گیا بیشک

ورسرے شہروں سے اس کے پاس کشتی کرنے کے لیے آتے ،وہ ان پر غالب رہتا ،ایک دن مکہ کی کسی وادی میں اس کی ملاقات رسول اللہ صلی لالہ خالی تعلیہ دسم سے ہوگئی، رسول اکرم صلی لالہ خالی تعلیہ دسم نے اس سے ارشاد فر مایا: اے رکانہ! کیا تو اللہ سے نہیں درسول اکرم صلی لالہ خالی تعلیہ کرتا؟ ، رکانہ نے آپ سے کہنے لگا: اے مجمد (صلی لالہ علیہ درسر)! کیا آپ کی سچائی پرکوئی دلیل ہے؟ ، آپ نے فر مایا: تمہمارا کیا خیال ہے کہا گر میں تمہمیں پچھاڑ دوں تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤگے ، اس فے کہا: ہاں اے مجمد (صلی لالہ علیہ حدد درس )! ، تو آپ نے اس سے فر مایا: کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ ، اس نے کہا: ہاں اے فہد درس اس کے رسول پاک صلی لالہ خالی تعلیہ کو جاؤ ، اس نے کہا: میں تیار ہوں ، رسول پاک صلی لالہ خالی تعلیہ درس اس کے قریب ہوئے اور اس کو پیراٹر دیا ، رکانہ اس سے جیران رہ گیا ، اس نے پھر کشتی کرنے مواج اور اس کو پیراٹر دیا ، رکانہ اس سے جیران رہ گیا ، اس کے فریب مورت ہا ہے کہا: تب می مثار صلی لالہ خالی تعلیہ درس نے دوبارہ اس کو پیراٹر دیا ، رکانہ وربارہ اس کو پیراٹر دیا ، رکانہ جیران و متبحب رہ گیا اور کہنے لگا: آپ کی شان بڑی عظم مرتبہ اسے پیراٹر دیا ، رکانہ جیران و متبحب رہ گیا اور کہنے لگا: آپ کی شان بڑی عظم مرتبہ اسے پیراٹر دیا ، رکانہ جیران و متبحب رہ گیا اور کہنے لگا: آپ کی شان بڑی عظم

ہے۔

(دلائل النبوة لابي نعيم، ذكر خبر ركانه، ج1، ص394، دارالنفائس، بيروت الدلائل النبوة للبيه قي اباب ماجاء في استنصار رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 6، ص250، دارالكتب العلميه بيروت المخصائص كبرى، ج1، ص215، دارالكتب العلميه، بيروت الأحال الله تعالىٰ به، ج2، ص133,134، المكتبة التوفيقيه، مصر)

صدرالشریعه مفتی امجه علی اعظمی رحه (لله علیه فرماتے ہیں:'' حضور اقدس صلی اللہ تعالٰی علیہ دسلّم نے رکانہ سے شتی لڑی اور تین مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے بیہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا پھریہ مسلمان ہوگئے۔''

(بهار شريعت، حصه 16، ص512، مكتبة المدينه، كراچي)

#### ابو الاسود جمحى يهلوان

امام قسطلانی رحمة (لار علبه اور ملاعلی قاری رحمة (لار علبه فرماتے ہیں واللفظ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com ا حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم ک

کیا گیا تو میں وزنی رہا، پھر فرشتے نے کہا کہ ہزار کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا ہزار کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی رہا (بلکہ) گویا کہ میں ان ہزار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پلڑے کے ملکے پن کی وجہ سے میرے اوپراچھل کرگر پڑیں گے، فرشتے نے دوسرے سے کہا: اگران کا وزن ان کی پوری امت کے ساتھ بھی کرو گے تو یہ ان پر بھاری رہیں گے۔

(سنن دارمي،باب كيف كان اول شان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ج 1،ص164،دارالمغنى للنشر ولتوزيع،عرب∜مشكوة المصابيح،ج3،ص1608،المكتب الاسلامي،بيروت)

ٹوٹ جائیں گے گنہ گاروں کے فوراً قید وبند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی میں «دید میر دیم

ركانه يهلوان

ولاكل النوة لا بي نعيم، ولاكل النوة المبيعة مى، خصائص كبرى اورموا بهب اللدنيه وغيره كتب مين هم، واللفظ للآخر: ((انه كان بمكة رجل شديد القوة يحسن الصراع وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة فيصرعهم. فبينا هو ذات يوم في شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله صلى لالرحل وسل لله مين لالا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه أو كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ركانة ألا تتقى الله وركانة أله ورسوله؟ قال: عمر عناص على صدقك؟ قال: أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم يا محمد، فقال له: تهيأ له من أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم صرعه قال فتعجب ركانة من ذلك، ثم سأله الإقالة والعودة، ففعل به ذلك ثانيا وثالثا. فوقف ركانة متعجبا وقال: إن شأنك لعجيب )) ترجمه: مكمر مه مين ايك بهت طاقت ورشخص (ركانه نام) ربتا تها، جو كه بهت مام بهلوان تها، لوگ

للقسطلاني: ((وقد صارع صلى الله عليه دسم جماعة غير ركانة، منهم أبو الأسود الجمحي، كما قاله السهيلي. ورواة البيهقي، وكان شديدا بلغ من شدته وانه كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرِ وَيُجَاذِبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ فَيْتَفَرَّى الْجِلْدُ وَلَهُ يَتَزُّ حُزَّ عَنْه، فَكَعَا رسولَ الله صلى الله عليه وملم إلى المُصَارعةِ وقال:إن صرعتَنِي آمنتُ بك فصرعَه رسولُ الله صلى الله على والمراس فلمد يؤمن)) ترجمه: نبي كريم صلى الله نعالى توليد دسلم في ركانه كعلاوه ببهاوانول كى ايك جماعت سے تشتی کی ہے،ان میں سے ابوالا سودمجی پہلوان بھی ہے جبیبا کہ ہیلی نے اسے ذکر کیا ہے اور امام بیہتی نے (بھی) اسے روایت کیا ہے، پیشخص بہت طاقتور تھا،اس میں اتنی طافت تھی کہ بیرگائے کی کھال پر کھڑا ہوتا اور دس آ دمی کھال کو کھینچتے ، تا کہاس کے قدموں کے نیچے سے کھال کو نکال لیں ، کھالٹکڑ سے ٹکڑ ہے ہوجاتی مگرابو الاسود ذرا برابر بھی اپنی جگہ ہے نہ ہتا ،اس نے رسول اللہ صلی (لله معالی تحلیه وسلم کو تشتی کی دعوت دی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا،رسول الله صلى الله نعالى تعليه دسم نے اسے پچھاڑ دیا مگروہ ایمان نہ لایا۔

(المواهب اللدنيه الفصل الثاني فيمااكرم الله تعالىٰ به ،ج 2، ص 134 المكتبة التوفيقيه ، مصر 🖈 جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري،باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم، ج2، ص170 المطبعة الشرفيه، مصر)

# والله وه سن لیں گے

ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے، فرماتی ہيں: ((اتَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللهُ عَنْدِ وَلَا وَمَرْ جَاتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتَهَا ,فَقَامَ يتَوَضَّأُ لِلصَّلَاقِ , فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ البَّيْكَ لَبَيْكَ ثَلَاثًا , نُصِرْتَ نُصِرْتَ ثَلَاثًا, فَلَمَّا خَرَجَ وُدُو مُنْ زَيْو لِللَّهِ , سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِكَ: لَبَيْكَ لَلَّيْكَ ثَلَاثًا,

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ....

نُصِرْتَ نُصِرْتَ ثُلَاثًا ,كَأَنَّكَ تُكَلِّمُ إِنْسَانًا,فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدُّ؟ فَقَالَ: هَذَا رَاجِزُ بَنِي كَعْبِ يَسْتُصُرِ خُنِي ,وَيَزْعُمُ أَنَّ قُرِيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي بُنْ ر) ترجمہ: ایک رات رسول اللہ صلی لالد نعالی تعلیہ دسم نے میرے قیام فر مایا ، حضور صلی (لله نعالی تعلیه رسم اعظم تا که نماز کے لیے وضوفر مائیں، میں نے سنا کہ حضور صلی (لله على العلم دوران وضوتين مرتبه فرمايا: لبيك لبيك البيك، اورتين مرتبه فرمايا: تمهاري مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، جب آ ب صلی (لله مَعالی تحلیہ دساریا ہرتشریف تھے: لبیک لبیک لبیک ہمہاری مدد کی گئی ہمہاری مدد کی گئی ہمہاری مدد کی گئی ، گویا کہ آب صلى (لله معالى معلى معلى انسان سے كلام فرمار سے تھے، كيا آپ كے ساتھ كوئى تھا؟ فرمایا: بنی کعب کا راجز مجھے مدد کے لیے یکارر ہا تھا،اس کا گمان تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے۔

(المعجم الصغير، من اسمه احمد، ج 2، ص167، المكتب الاسلامي، بيروت الادلائل النبوة لاسماعيل الاصبهاني، ص73,74 دارطيبه ، رياض)

اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی لالد نعالی تعلیہ دسرمیلوں دورموجود راجز کی آواز بھی سن رہے ہیں اور نصرت نصرت فعر ماکران کی مدد بھی فر مارہے

فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو والله وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہوکوئی جوآ ہ کرے دل سے

#### السينت

## ماخذ ومراجع

قرآن مجيد، كلام اللهي

(ترجمة قرآن كنزالايمان اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى 1340ه)

#### كتب التفاسير

(سعالم التنزيل (تفسير بغوى)، امام ابو محمد الحسين بن مسعود فراء بغوى متوفى 516ه، دارالكتب العلميه، بيروت)

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد انصارى قرطبي متوفي 671 ه، دارالكتاب العربي، بيروت)

(تفسير الخازن،علاء الدين على بن محمدبغدادي متوفى 741 ه،دارالكتب العلميه،بيروت)

(الدر المنشور، امام جلال الدين بن ابي بكر سيوطى متوفى 911ه، داراحياء التراث العربي ،بيروت)

(روح البيان، سولى الروم شيخ اسماعيل حقى بروسى متوف 1137ه، دارالكتب العلميه، بيروت)

(روح المعاني، ابو الفضل شهاب الدين سيد محمود آلوسي متوفي 1270ه، دار الفكر، بيروت)

#### كتب الحديث

(مؤطاامام مالك، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنى (المتوفى 179ه، مير محمد كتب خانه، كراچي)

(المصنف لعبد الرزاق،أبو بكر عبد الرزاق بن سمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى 211ه، المجلس العلمي، بيروت)

(المصنف لابن أبي شيبة،حافظ عبد الله بن محمد بن ابي شيبه كوفي

عبسى متوفى 235 ه، دارالكتب العلميه، بيروت ومكتبة الرشد، الرياض

والدار السلفية، الهندية)

(المسندللإسام أحمد بن حنبل، اسام احمد بن محمد بن حنبل متوفى 241ه، مؤسسة الرساله، بيروت و المكتب الاسلامي ، بيروت) (مسند الدارمي، المؤلف : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل

بن بَهرام بن عبد الصمد الدارسي، التميمي السمرقندي (المتوفى 255ه، دارالمحاسن للطباعة ، قاهرة )

(صحیح البخاری، امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256ه، دارطوق النجاة، شامله وقدیمی کتب خانه، کراچی)

(صحیح مسلم، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261ه، داراحیاء التراث العربی، بیروت وقدیمی کتب خانه، کراچی) (سنن ابن ماجه، امام ابو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجه متوفی 273ه، داراحیاء الکتب العربی، حلب وایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) (سنن أبی داود، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی 275ه، آفتاب عالم پریس، لا مور)

(جامع ترمذی،امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 279ه،دارالفکر، بیروت وقدیمی کتب خانه، کراچی)

(البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد العلوم والحكم، المعروف بالبزار (المتوفى 292ه، مكتبة العلوم والحكم، مدينة المنورة)

(مسند أبي يعلى، شيخ الاسلام ابو يعلى احمدبن على بن مثني موصلي متوفى 307ه، مؤسسة علوم القرآن، بيروت)

(صحیح ابن خزیمه المؤلف: أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزیمه المؤلف: PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

حكومت رسول الله صلى الله عليه وبلم كي

،بيروت)

(تاريخ دمشق الكبير ،علامه على بن حسن ، متوفىٰ 571هـ، داراحياء التراث العربي ،بيروت)

(شرح النووی، امام محی الدین ابوز کریا یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676ء، قدیمی کتب خانه، کراچی)

(مشكاة المصابيح، علامه ولى الدين تبريزى، متوفى 742هـ، المكتب الاسلامي، بيروت و قديمي كتب خانه، كراچي)

(مجمع الزوائد، حافظ نور الدين على بن ابي بكر سيتمى متوفي

807ه، مكتبة القدسي، القاهره وبيروت دارالكتاب بيروت)

(فتح البارى، امام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى 852ه، داراحياء التراث العربي، بيروت ودارالمعرفه، بيروت)

(عمد القارى ، اسام بدرالدين ابوسحمد محمودبن احمد عينى ، متوفى 855ه ، داراحياء التراث العربى ، بيروت و دارالكتب العلمية ، بيروت)

(إرشاد السارى، شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني متوفى 923ه، دارالكتب العلمية، بيروت)

(كنز العمال المؤلف: علاء الدين على بن حسام الدين ابن قاضى خان القادرى الشاذلي الهندى البربانفورى ثم المدنى فالمكى الشهير بالمتقى الهندى (المتوفى 975هـ، مؤسسة الرساله، بيروت)

(الـمرقـاـة، كتـاب الـعلم، علامـه ملاعلى بن سلطان قارى ، متوفى 1014هـ، المكتبة الحبيبيه كوئله)

(أشعة اللمعات، شيخ محقق عبدالحق محدث دملوى، متوفى 1052ه، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى 311هـ، المكتب الاسلامي ،بيروت)

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي .....

(شرح معانى الآثار، المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المملك بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى المعروف بالطحاوى (المتوفى 321 ه، ايج ايم سعيد كمپنى ، كراچى)

(شرح مشكل الآثار للطحاوى،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى المعروف بالطحاوى (المتوفى 321 ه،مؤسسة الرساله،بيروت)

(المعجم الكبيرللطبراني، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، متوفى 360ه، المكتبة الفيصلية، بيروت ومكتبه ابن تيميه، القابره) (المعجم الأوسط للطبراني، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى 360ه، مكتبة المعارف، رياض ودار الحرمين، القابره) (الجامع الصغير، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني

متوفى 360ه، المكتب الاسلامي ،بيروت) (الكامل لابن عدى جرجاني، متوفى 365ه، دارالفكر، بيروت)

(سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفي 385ه، دارالمعرفة ،بيروت)

(المستدرك للحاكم، اسام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيشاپورى متوفى 405 ه، دارالفكر ، بيروت و دار الكتب العلميه، بيروت) (السنن الكبرى ، المؤلف : أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسُرُوجردى الخراساني، أبو بكر البيه قي (المتوفى 458ه، دارصادر

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

حكومت رسول الله صلى الله عليه وتهم كي

(الجوبر المنظم، شيخ الاسلام احمد بن محمد بن على بن حجر سيتمى متوفى 974ه، جامعه نظاميه رضويه، لابور)

(سيرت حلبيه المؤلف :على بن إبراسيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برسان الدين (المتوفى 1044هـ، دارالكتب العلميه ابيروت)

#### كتب التصوف

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم القاضى ابو الفضل عياض مالكي متوفى 544 ه ، دارالفيحاء ، عمان)

(المواسب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني، شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني متوفى 932هم المكتب الاسلامي ،بيروت)

(شرح الشفاء لملاعلى قارى، ملاعلى قارى بروى حنفى متوفى 1014ه، دار الكتب العلميه، بيروت)

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنيه ،المؤلف :أبو عبد الله محمد بن عبد الباقى بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى 1122ه، دارالمعرفة ،بيروت)

(اتحاف السادة المتقين بحواله ابن حبان والحاكم، سيد محمد بن محمد حسيني زبيدي ، متوفي 1205ه، دارالفكر، بيروت)

#### كتب الفقه

(ردالمحتار، محمد امین ابن عابدین شامی متوفی 1252ه، دارالفکر، بیروت)

(فتاوى رضويه ،اعلى حضرت اسام احمد رضاخان متوفى 1340ه، رضافاؤنڈيشن، لامور)

#### التراجم والطبقات

(الطبقات الكبراى لابن سعد ،المؤلف :أبو عبد الله محمد بن سعد بن PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

(حاشيه سندى على سنن نسائى ،المؤلف : محمد بن عبد الهادى التتوى، أبو الحسن، نور الدين السندى (المتوفى 1138هـ،المطبوعات الاسلاميه،حلب)

(الترغيب والترهيب، امام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى 1248ه، مصطفى البابي ، مصر)

#### كتب العقائد

(ميزان الشريعة الكبراى، عبدالوباب بن احمد بن على بن احمد شعراني متوفى 973ه، دارالكتبالعلمية، بيروت)

(تحفه اثنا عشریه ، شاه عبد العزیز بن شاه ولی الله محدث دملوی متوفی 1239ه، سمیل اکیدمی ، لامور)

#### كتب السيرة

(مغازى الواقدى المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بسالولاء ، السمدنى أبو عبد الله ، الواقدى (المتوفى 207ه ، دارالاعلمى ، بيروت)

(دلائل النبوة للبيه قي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسُرُوجِ ردى الحراساني، أبو بكر البيه قي (المتوفى: 458ه، دارالكتب العلمية، بيروت)

(البداية والنهاية،عماد الدين اسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقى ، متوفىٰ 774ه،داراحياء التراث العربي،بيروت)

(الخصائص الكبرى، امام جلال الدين بن ابي بكر سيوطى متوفى 911ه، دار الكتب العلميه، بيروت و گجرات، الهند)

(انموذج اللبيب،المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفي 911ه، وزارة الاعلام، جده)

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

اصح المطالع كارخانه تجارت كتب، كراچي)

(تقوية الايمان اسماعيل دملوي متوفي 1246ه، مطبع عليمي اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

(حدائق بخشس، اعلى حضرت امام احمدرضا خان متوفى 1340، ناشر اكبربك سيلرز، لاسور)

منيع الهاشمي بالولاء ، البصري ، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى،230ه، دارصادر، بيروت)

(التاريخ الكبير ،امام ابوعبد الله محمد بن اسماعيل بخاري متوفي 256ه، دارالباز للنشروالتوزيع ،مكة المكرمة)

(الاستيعاب،المؤلف:أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفي 463ه، دارالجيل، بيروت)

(اسدالغابة المؤلف: أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الـواحـد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى 630ه، دارالفكر، بيروت)

(الاصابة في تمييز الصحابة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفي 852هـ، دارالفكر ،بيروت)

#### متفرق كتب

حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

(تلخيص الذهبي على المستدرك على الصحيحين للحاكم المؤلف: أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي، أبو مسعود (المتوفي 258ه، دارالكتب العلميه،بيروت)

(المقاصد الحسنة المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى 902هـ،دارالكتاب العربي،بيروت) (القول البديع في الصلوة على الحبيب،المؤلف :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفي 902ه، دارالريان للتراث

(الكواكب الدرية في مدح خير البرية (قصيده برده) المؤلف: سليمان بن خالد الحربي، مركز الهسنت كجرات، الهند)

(شرح خرپوتی علی البرده،علامه عمر بن احمد الخرپوتی،نورمحمد

# مصنف کی دیگر قابلِ مطالعہ کتب

|      | · 7 ·                      | <u> </u>                                   |
|------|----------------------------|--------------------------------------------|
| قيمت | مصنف                       | نام کتاب                                   |
| 240  | اعلى حضرت امام احمد رضاخان | مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين         |
|      | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | ترجمه وتحقيق وتخريج وتقديم بخشيه           |
| 320  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | فيضان فرض علوم                             |
| 160  | مفتى محمر ہاشم خان العطاري | احكام تعويذات مع تعويذت كاثبوت             |
| 200  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | احكام عمامه مع سبزعمامه كاثبوت             |
| 40   | مفتى محمر ہاشم خان العطاري | احکام داڑھی مع وجوبِ داڑھی پر دلائل        |
| 40   | مفتى محمر ہاشم خان العطاري | احكامٍ لقمه                                |
| 280  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | <b>مبلا دا لنبی صلی</b> الله علیه وسلم اور |
|      |                            | معمولات ونظريات                            |
| 180  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | محرم الحرام اورعقا ئدونظريات               |
| 200  | مفتى محمر ہاشم خان العطاري | معراج النبى اور معمولات ونطريات            |
| 80   | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | حكومت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي      |
| 200  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | تلخيص فتاوی رضو پي جلد <b>5</b>            |
| 220  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | تلخيص فتاوي رضوبه جلد 6                    |
| 220  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | تلخيص فتاوی رضو پيجلد 7                    |
| 240  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | تلخيص فتاوی رضو پيجلد 8                    |
| 240  | مفتى محمر ہاشم خان العطاری | تلخيص فتاوى رضوبه جلد 9                    |

## يادداشت

دورانِ مطالعه ضرور تأانڈرلائن سیجئے ،اشارات لکھ کرصفی نمبرنوٹ کر لیجئے۔ان شاءاللہء وجل علم میں ترقی ہوگی۔

| صف | عنوان | صفحه | عنوان |
|----|-------|------|-------|
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
| -  | HETA  |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |
|    |       |      |       |